







عبادت کتنی اجھی چیز ہے۔ عبادت گزار یا عبادت کرنے والا کتنی عزت کی نظر سے و یکھا جا تا ہے،لیکن کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے،مقصد کیا ہے اور فائدہ کیا ہے؟

عبادت دراصل اس بات کا اقرار اور اظہار ہے کہ جس کی عبادت کی جارہی ہے وہ معبود ہے اور جوعبا دت کر رہاہے وہ عبد ہے۔عبد کے معنیٰ بندے کے ہیں۔جو انسان عبادت کرتا ہے، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں بندہ ہوں اورجس کی عبادت کررہا ہوں وہ میرا ما لک ہے، خالق ہے، آتا ہے، اس کا تھم ماننا میرا فرض ہے۔اس کی اطاعت میں ہی میری بھلائی ہے۔ معبود نے جو ہدایات دی ہیں ،ان پڑمل کر کے ہی میں نجات پاسکتا ہوں۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیرائی اس کیے کیا ہے کہ وہ اپنے پیرا کرنے والے کی عبادت کرے۔عبادت کرنے والے ہی ا چھے بندے ہوتے ہیں۔ وہ اچھے انسان بھی ہوتے ہیں۔عبادت سے اللہ تعالیٰ کوکوئی فائدہ نہیں ہے ، نبکہ خو دعنا دستہ کرنے والے کوہی فائدہ ہوتا ہے۔عبادت کا مقصد ریہ ہے کہ انسان اور الله كاتعلق باتى اورمضبوط رہے، بندے اور آقا كارشته پائدار رہے۔ جب انسان كويہ بات یا در ہے گی کہ وہ خود آتا تاہیں ہے، بلکہ آتا کا ہندہ ہے تو وہ آتا کے حکموں کی یا ہندی کرے گا اور اس پابندی کی وجہ سے ہر کام سیح ہوگا۔ جھوٹ ، دھوکا ،ظلم ، ناانصافی اور بے ایمانی نہیں ہوگی ، بلکہ سیائی ،سکون ، ہمدردی ،انصاف اور دیانت کا دور دورہ ہوگا۔ یہی عبادت کا مقصد ہے۔ (مدردنونهال مئ ١٩٨٧ء سے ليا حميا)



اس شارے (دممبر ۲۰۱۵ء) کے ساتھ ہمدر دنونہال کی زندگی کے ۲۳ سال پورے ہو گئے ۔اس طویل عرصے میں ہمدر دنونہال کو جاری رکھنے ، ترقی دینے ،مقبول بنانے کے لیے ہم نے جوکوشش اور محنت کی ہے اس میں ہمدر دنونہال کے لیے لکھنے والوں کا بڑا حصہ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہمدر دنونہال جیسا کچھ ہے، ویساوہ نہ ہوتا، اگر اس کے لیے کہانیاں ،مضامین اورنٹ نئ معلو مات لکھ کریہ برزرگ اور دوست میرا ہاتھ نہ بٹاتے۔ شہید عکیم محد سعید تو ہمدر دنونہال کے بانی تھے اور میری ہمت افزائی کرنے والے بھی تتھے۔ان کے بعد محتر مہ سعد بیہ راشد کا نام بھی نمایاں ہے۔ان کے علاوہ جن خوا تین اور حضرات نے اس کو اینے سنہری لفظوں سے زندہ رکھا ، اُن سب کے نام لکھنا بہت مشکل ہے، خاص طور پرشروع کے چند برسول میں جنھوں نے اپنی تحریریں عطا کیں ، اُن میں بہت مشہور ، کم مشہور اور بالکل نئے لکھنے والے شامل ہیں۔خامد اللہ افسر ، کرش چنڈر ، مسلم ضیائی ،محد احد سبزواری ،محد زکریا مائل ، رئیس امروہوی ، شاعر تکھنوی ،قمر ہاشمی ، · حکیم عطاء الرحمٰن ، آغامحمه اشرف ،سمیع آرنشٹ ،ساتی فارو تی ،سوز شاہجہاں یوری ، ٹریا ہمدرد ، ملا واحدی، پروفیسر حبیب الله رُشدی،نسیمه قاسی، مجد خسین حسّان، اختر احمه برکاتی سے چند نام ہیں۔ ان میں بہت مشہور ادیب اور شاعر بھی ہیں اور کم مشہور بھی۔ میری خوا ہش اور کوشش ہوگی کہ آبیندہ ہمدر دنونہال کو کہانیوں ،نظموں مضمونوں اورتر جموں سے سیراب کرنے والے نام یاد دلا کے اپنی محبت میں قار مکین کوشریک کروں۔

#### موني المن كالنابل وتدكي أموز ما تمن



عیب برانسان میں ہوتے ہیں، فرق صرف اتناہے کہ عقل منداہیے عیب خودمحسوس کرتا ہے اور بے وقو ف اہیے شیب خودمحسوی نہیں کرتا ، بلکہ دوسرے لوگ . محسوس کرتے ہیں۔مرسلہ: خرم احمد ، لا ہور

#### حضرت يا ما فريدشكر فيج "

وشمن سے مشورہ کرنے سے وشنی میں کی ہوجا تی

مرسله : زينب ناسر، نيعل آباد فنهيد حكيم فجرستيد

ج شنے کی عادت ڈالو، جاہے وہ تمھارے

خلاف کول ند ہو۔ مرسلہ: عرشیہ نوید، کرائی ڈ اکٹر عبدالقدیر خان

ہزار د ل میل کا سفر بھی ایک ندم آھے بڑھانے سے شروع ہوتا ہے۔

مرسله: سعدر بحان، کویشه

كنفيوشس

سچائی تلاش کرنے والے کو کہی مایوی ہیں ہوتی۔ مرسله: شاشل ناظم الدين ، كراچي

دل آزاری کفر کے بعدسب سے بڑا گناہ ہے۔

مرسله: مهك اكرم اليانت آباد حضرت على كرم الله وجه

ہرو: دن تمهارے لیے خوشی کا دن ہے ، جس دن تم این مال سے سکراکر بات کرو۔

مرسله: محدثابد کھٹری، نیوکراچی

ايونصر فارالي

جب تک انسان علم حاصل کرتار ہے، وہ عقل مند رہتا ہے اور جب اسے یہ خیال بیدا ہوجائے کہ دہ سب مجھ جان چکا ہے تو وہ بے وقو ف ہوجا تا ہے۔

> . مرسله: عبدالرافع ، كرا جي سيخ سعدي"

آ ہستہ آ ہستہ چل کر منزل تک پہنچ جانا، دوڑ کر راست ہی میں گرجانے سے بہتر ہے۔ مرسله: قمرنازد بلوی ، کراچی

خواجه معين الدين چشتی"

غم زدہ کے غم میں شرکک ہونا عین عبادت -

مرسلاً: فضافاروق، غريب آباد

الماة المسمدرونونهال وتمبر ۱۵۰۴ عیسوی Section.

# ني كر ميم كا چانورول بررحم

اللہ تعالیٰ نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایات کا نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ سب کے لیے رحمت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر مخلوق پر رحم کر نے کا حکم دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بے زبان جانوروں سے رحم کا سلوک کرنے اور ان پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جا ہے۔

صحابی حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں ابنِ عمر کے ساتھ تھا۔ وہ چند نو جوانوں کے بیاس سے گزر ہے ، جضوں نے ایک جگہ مرغی باندھ رکھی تھی اوراس پر تیر سے نشانہ بازی کرر ہے تھے۔ انھوں نے ابنِ عمر کود یکھا تو بھاگ گئے۔ اس وقت ابنِ عمر نے فرما یا: '' بلا شبہ رحمت للعالمین نے ایبا کرنے والوں پرلعنت کی ہے۔ '' (صحیح بخاری) نے فرما یا: '' بلا شبہ رحمت للعالمین نے ایبا کرنے والوں پرلعنت کی ہے۔ '' (صحیح بخاری) ایک بار اللہ کے بی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے آرام کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے ارشا وفر مایا: '' جب تم لوگ سفر کے دوران سر سبز اور شا واب علاقوں سے گزرو تو اونٹوں کوزمین کی سر سبزی سے فائدہ پہنچاؤاور جب قبط کے زمانے میں سفر کروتو انھیں تیزی کے ساتھ چلاؤ۔ '' (صحیح مسلم)

حضرت عبداللہ جعفر بیان کرتے ہیں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر کے احاطے میں داخل ہوئے ، جس میں ایک اونٹ بندھا تھا۔ اونٹ نے آپ کے گھر کے احاطے میں داخل ہوئے ، جس میں ایک اونٹ بندھا تھا۔ اونٹ نے آپ کی گئے ۔ آپ اس کے قریب تشریف لائے۔ اس

کے کو ہان اور کنیبٹیوں پر اپنا دستِ مبارک پھیرا تو اونٹ پر سکون ہو گیا۔ پھر آپ نے اونٹ کے مالک کے بارے میں پوچھا تو ایک انصاری نوجوان سامنے آگیا۔ آپ نے اس نوجوان سامنے آگیا۔ آپ نے اس نوجوان سے فرمایا ''کیا تم اس جانور کے معاملے میں ، جس کا مالک اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا ہے ، اللہ سے نہیں ڈرتے ؟ وہ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ تم اسے نکلیف دیتے اور ہروقت کام میں لگائے رکھتے ہو۔'' (ابوداؤد)

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا اونٹ ویکھا جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹھ سے لگ گیا۔ آپ نے زور دیتے ہوئے فرمایا: '' ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ان پرسوار ہوتو ان کو اچھی حالت میں رکھ کرسوار ہو اور ان کو کھا گا۔'' (ابوداؤد)

ایک دفعہ ایک صحابی رحمتِ عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں کسی پرندے کے بیچے تھے۔ آپ نے ان بچوں کے بارے میں پوچھاتو صحابی نے عرض کیا:'' میں ایک جھاڑی کے قریب سے گزرا تو ان بچوں کی آواز آرہی تھی۔ میں انھیں انھیں انھیں کے قریب سے گزرا تو ان بچوں کی آواز آرہی تھی۔ میں انھیں انھیں کھا تاب ہوکر چکر کا شے نگی۔''

مین کرنبی پاک نے فرمایا: ''فوراً جاؤ اور ان بچوں کوو ہیں رکھ آؤ، جہاں سے لائے ہو۔'' (مشکواۃ)

ایک مرتبہ ایک شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ اسے سخت بیاس لگی تو کنویں برجا کر پانی بیا۔ واپس لوٹ رہا تھا کہ ایک گئے کو دیکھا، جو بیاس کی وجہ سے زبان نکالے ہوئے بیٹھا تھا۔ اپنی بیاس کی تکلیف کومسوس کر کے اسے گئے پرترس آیا۔ کنویں پرجا کر پانی نکالا اور گئے کو پلایا۔ جب یہ بات رحمت للعالمین کے علم میں آئی تو آپ نے ارشا دفر مایا :

''اللہ اتبالی نے اس کے اس ممل کو بہند کیا اور اس کی ہخشش فرما دی۔''

ایک۔ تحالی نے بیس کر دریافت کیا: " یا رسول اللہ! کیا جانوروں کے ساتھ شفقت ؛ رحمت پر کئی اُجرملتا ہے؟ "

آپ نے ارشاد فرمایا: '' کیوں نہیں؟ ہر جان دار کے ساتھ رحم کرنے میں اُجر ماتا ہے۔' ( بخاری دمسلم )

حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' جوشخص کسی چڑیا یا جانور کو ناحق مارڈ الے ،اللہ اس کے مارنے کے بارے میں سوال کرے گا۔''

يو چھا گيا: ''يارسول الله! اس کاحن کيا ہے؟''

آب نے ارشادفر مایا: ''اس کاحق میہ ہے کہ اگر است ذرج کرے تو اس کوضرور کھائے۔ میہ نہ کرے تو اس کو ضرور کھائے۔ میہ نہ کرے کہ اس کا سر کاٹ کر بھینگ دے اور اس کا گوشت استعمالِ میں نہ لائے۔'' (مشکلوا ق)

رحمت للعالمین صلی الله علیہ وسلم نے جانوروں کے منھ پر مارنے اوران پر بہطور نشانی واغ لگا نابھی منع فر مایا ہے اور ایسا کرنے والے کوملعون قرار دیا۔

آ قائے دو جہال سب کے لیے رحمت تھے۔ آپ جابۂ کرام کو جانوروں سے شفقت ومحبت اور رحم کرنے کا حکم دیا۔ جانوروں کو وقت بر جارا اور بانی دینے کا حکم دیا۔ جانوروں کو وقت بر جارا اور بانی دینے کا حکم دیا۔ ان کو پر بیثان نہ کرنے اور ان کی طاقت سے زیاوہ بوجھ نہ لا دنے کی تا کید فر مائی۔

ہم سب کا بیفرض ہے کہ اسنے پالتو اور دوسرے جانو روں کا خیال کریں ، انھیں کم سب کا بیفرض ہے کہ اسنے پالتو اور دوسرے جانو روں کا خیال کریں ، انھیں کم سب کا بین کی کہ ہے گئی جان دار ہیں ، انھیں بھی اتی ہی تکلیف بہنچی ہے جان دار ہیں ، انھیں بھی اتی ہی تکلیف بہنچی ہے جانے ہمیں بہنچی ہے۔

۱۹ ایس میرونونهال ۹ و میر ۲۰۱۵ میسوی ۹ میسوی استان می میرونونهال دونونهال دونونها دونونهال د

# 

= Color Plans

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رہج الگسیشن ∜ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں مصاحرات کو ویسے سائٹ کالناک دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook fb.com/paksociety



عيم فال عيم

ے مرے رہنما! اے مرے عمکسار

تم سے قائم ہے میرے جس کی بہار

باعب صد يقيل ، باعب افتخار

ذرہ ورہ وطن کا ہے تم پر شار

خون دل سے کئے ، بجھتے روش دیے

دکھ اُٹھائے ہیں تُو نے ہمارے لیے

تیرے خوں کی قتم ، آبرو کی قتم

دل میں زندہ ہے جو ، آرزو کی قسم

تیرے عزم و یقین کا سے اعجاز ہے

ساری دنیا ہماری ہی وم ساز ہے

میرے خوابوں کو تعبیر تم سے کی

ہم کو خوشیوں کی جاگیر تم سے ملی

آج دنیا میں اپی اگر آن ہے

میر کی نسلول پہ تیرا سے احسان ہے

## نوعمرقا كداعظم

سليم فرخي

ہرسال دسمبر کی پیمیں تاریخ کو قائداعظم محمدعلی جناح کا یوم پیدائش جوش وجذ بے سے منایا جاتا ہے۔ انھوں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال (۱۹۰۹ء سے ۱۹۴۷تک) مسلمانوں کی بہتری کے لیے وقف کردیے اور بڑی جدوجہد کے بعدہمیں ایک الگ ملک بناکردیا جہاں آج ہم آزادی کا سانس نے رہے ہیں۔

قائداعظم کے دا دا پونجا میگھ جی (پونجا بھائی) کے ایک بیٹی اور تین بیٹے تھے، جن بیٹی اور تین بیٹے تھے، جن بیٹی جنا بھائی ( قائدان کا ٹھیاواڑ کا میں جنیا بھائی ( قائدان کا ٹھیاواڑ کا رہنے والا تھا۔ جینا بونجا بھائی ۲۱ ماء کے لگ بھگ کراچی پہنچے تھے۔

پرانے زمانے میں کراچی ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ اس قصبے کے چاروں طرف اتنی چوڑی فصیل (چہارد یواری) تھی ، جس پر دو ہیل گاڑیاں آ سانی سے چل کتی تھیں ۔ سورج غروب ہونے کے بحد جنگی جانو روں اور حملہ آ وروں کے خوف سے فصیل کے درواز ب بند کردیے جاتے ، لیکن اس سے پہلے نقارے بجائے جاتے ، تا کہ جولوگ آ بادی سے باہر رہ گئے ہوں وہ واپس آ جا کیں۔ جب آ بادی بڑھ گئی (اس وقت انگریز برصغیر پر قابض ہو چکے تھے) تو انگریزوں نے فصیل گراکر اس کی جگہ سڑکیں بنادیں۔ چوں کہ فصیل دائرے کی شکل میں تھی ، اس لیے سڑکیں بھی دائر نے نما ہو گئیں۔ فصیل کے باہر جوسڑکیں بنادیں۔ چوا کہ فصیل دائرے کی شکل میں تھی ، اس لیے سڑکیں بھی دائر نے نما ہو گئیں۔ فصیل کے باہر جوسڑکیں بناؤگئیں ، ان میں سے ایک چھا گلہ اسٹریٹ کہلائی ، جو آج بھی موجود ہے۔ ای چھا گلہ اسٹریٹ کہلائی ، جو آج بھی موجود ہے۔ ای چھا گلہ اسٹریٹ کے ایک مکان میں مجمعلی جناح کی ولا دت ہوئی۔

قائداعظم کی والدہ سکینہ شیریں موٹی کی شادی جینا پونجا سے ہوئی تو ان کی

خوب صورتی اورخوب سیرتی کا براج جانها۔ ایسی خواتین کوعام طور پر''منتخص'' کہا کرتے سے۔ اتفاق سے فاری کالفظ'' شیریں''اسی لفظ کے ہم معنی تھا۔ پھریہی عرفیت ان کامستقل نام ہوگئی لیتنی منتخص بائی ۔ بائی کالفظ معزز خواتین کے لیے استعال ہوتا تھا، جیسے خاتون یا بیگم وغیرہ۔ یہی لفظ بی یا بی بی کی شکل میں بھی رائج ہوا۔

' قائداعظیم محمرعلی جناح ۲۵\_ دسمبر ۲۸۸ء کو بیر کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ جناح پونجا کے پہلے بیچے کی پیدائش پرسارے خاندان میں خوشی منائی گئی۔ بیچے کو دیکھنے اور مبارک با دوینے کے لیے بے شارلوگ آئے۔عورتوں نے تو خاص نظر سے دیکھا کہ آئکھ، نا ک کیسی ہے، ماں باپ پر گیاہے یا خاندان کے کسی فرد سے شکل ملتی ہے۔ بیجھی ویکھا کہ جسم پر کوئی تِل یا کوئی خاص نشان ہے یانہیں ، تا کہ شگون لیا جا سکے۔غور سے دیکھنے پر پتا جلا کہ دائیں ہیر کے تلوے پرایک گول سانشان ہے، جسے دیکھ کرلوگ خوشی ہے چیخ پڑے: ''اللّٰذسلامت رکھے، بینشان خوش بختی کی علامت ہے۔ بیہ بجیہ بڑا ہوکر نا مورشخصیت ہے گا۔'' خاندان میں پہلے بیجے کی پیدائش کی خوشی تو تھی ہی ،اب پیدنشان دیکھ کر ان کی مسرت میں اضافہ ہوگیا۔ اس وفت کسی کو گمان نہ تھا کہ بیہ بیے ملک وملت کوغلامی کے شکنجے ے آزاد کرائے گا اور فائد اعظم کے نام سے مشہور ہوگا۔ایک مرشبہ بڑمی عمر میں قائد اعظم کی ایک بہن شیریں جناح نے بیانتان دیکھنے کی خواہش کی تو انھوں نے کہا: ''شیریں! تو ہم پرتی میں نہ پڑو۔'' بہت زیادہ اصرار پرانھوں نے بینثان دکھا دیا۔

بیجے کے کان میں اذان دی گئی۔اسلامی احکام کے مطابق بیجے کا عقیقہ ہوا اور اس دن ان کا نام محمطی رکھا گیا۔ میہ نام خاندانی روایت کے مطابق ان کے ماموں قاسم مویٰ نے رکھا۔محمطی کے بعدان کے سات بہن بھائی اور بیدا ہوئے۔



Click on.http://www.paksociety.com for more

جناح بینجانے بچوں کی تعلیم کی طرف خاص توجہ دی نہ کاربار کی مصروفیت کے علاوہ مشن اسکول میں استاد بھی ہتھے، کیکن انھوں نے محمر علی کو سندھ مدرستہ الاسلام میں داخل کرایا۔ وہ گھر برا ہے بچوں کو قرآن شریف پڑھاتے تھے اور والدہ بچوں کو مذہبی ، تاریخی کہانیاں سناتی تھیں۔

فتدعلی جناح کا داخلہ جولائی کے ۱۸۸۱ء کوانگریزی زبان کی پہلی جماعت میں ہوا۔
اس ہے پہلے وہ گراتی کی چوتھی جماعت تک تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ چند ماہ بعد ہی محمرعلی جناح کو بمبئی جانا پڑاء جہاں!ن کے ماموں قاسم موکی رہتے تھے۔ وہیں جناح پونجانے اپنا دفتر قائم کمیا تھا۔کار بار کے بچیلاؤ کی وجہ سے انھوں نے معلمی کا کام چھوڑ دیا تھا۔ بمبئی میں بھی ان کا داخلہ انگریزی کی پہلی جماعت میں انجمن اسلام ہائی اسکول میں ہوا۔

ائیک مرنبہ بھرانھیں جمبئ ہے آنا پڑا۔ یہاں دوبارہ سندھ مدرستہ الاسلام ہی میں اسی در ہے میں داخلہ لیا، جس کو وہ تھے وڑکر گئے تھے۔ اس اسکول میں انھوں نے تیسری جماعت تک تعلیم عاصل کی۔ اس دوران جناح بونجا کوکار بار میں زبر دست گھاٹا ہوا۔ محمعلی جناح بھی کاربار میں والد کی مدد کرنے تھے۔ اسکول سے ان کی طویل غیر حاضری کی وجہ جناح بھی کاربار میں والد کی مدد کرنے تھے۔ اسکول سے ان کی طویل غیر حاضری کی وجہ سے دے۔ جنوری او ۱۸ اء کوان کانام اسکول سے خارج کردیا گیا۔ اس وقت وہ چوتھی جماعت میں تھے۔ اس کے بعد و۔ فروری کود و بارہ ان کا داخلہ ہوا۔

ابھی وہ یانچویں جماعت میں تھے کہ والدہ کے تھم پران کوشادی کے لیے جام نگر جانا پڑا، جہاں ان کی شادی' امر بائی' سے ہوگئی۔اس وقت محمد علی جناح کی عمر سولہ سال تھی اور امر بائی نو دس سال کی تھیں۔ شادی کے بعد وہ کراچی واپس آئے تو یا نچویں جماعت کے امتحانات ختم ہو تھے۔

جناح پونجا کے مشن اسکول کے پرانے دوستوں اور استادوں نے مشورہ دیا کہ بیجے کو نقایم کے لیے لندن بھیجے دیا جائے ،لیکن اس سے پہلے اسے چرچ مشن اسکول میں داخل کرایا جائے ، تاکہ وہ انگریزی ماحول سے مانوس ہوجائے اور لندن کی فضا اجنبی محسوس منہ ہو۔ چنال چہوہاں کے پرنبل نے ان کا امتحان لے کر ۸مئی ۱۹۲۲ء کو چھٹی جماعت میں داخلہ دے دیا۔ اس زمانے میں سانویں جماعت میٹرک کے برابرتھی۔

انھوں نے ۱۳۱ کو بر۹۲ء کو چھٹی کا امتحان دیے بغیر چرچی مشن ہائی اسکول چھوڑ دیا اور جنوری ۱۸۹۳ء کو لندن روانہ ہوگئے ، جہاں وہ تعلیم کے ساتھ کسی حد تک کاربار کی دیکھے بھال بھی کرتے تھے۔ محم علی جناح کو ۱۲۹ پریل ۹۲ ۱۸ء کو باقاعدہ و کالت کی سند ملی اور اس سال وہ لندن سے واپس آگئے۔ تقریباً اس زمانے میں جمبئی میں طاعون کی وبا پھیلی ، جس سے ان کی بیوی امر بائی کا انتقال ہوگیا۔ اس وقت محم علی جناح کی عمر صرف بیس سال تھی۔

المار ایر میل ۱۹۰۱ء میں محرعلی جناح کے والد کا انتقال ہوا۔ والد ۱۹۲۵ء میں وفات پا چی تھیں۔ دو بھائی بند ہے علی اور بچو بچین ہی میں انتقال کر چکے تھے۔ دو بہنوں رحمت بی اور مریم بی کی شادی ہو چی تھی۔ اب ایک بھائی احمطی دو بہنیں فاطمہ اور شیریں تھیں ، جنھیں وہ جمبئی میں اپنے گھر لے آئے۔ فاطمہ کو باندرہ کونوینٹ اور احمطی کو انجمن اسلام ہائی اسکول میں داخل کرایا۔ شیریں کی شادی قاسم علی جعفر سے کردی۔ انجمن اسلام ہائی اسکول میں داخل کرایا۔ شیریں کی شادی قاسم علی جعفر سے کردی۔ اس طرح انھوں نے اپنے گھریلوفرائض کو بھی بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ اس طرح انھوں نے اپنے گھریلوفرائض کو بھی بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ یہ نوعمر محمولی غیر معمولی صلاحیت او رمحنت کی بنا پر بڑے ہوکر قائد اعظم سے اور بابائے ملت کہلائے۔

\*\*\*



012011

جاويد أقبال

ہم ایک ساحلی قہوہ خانے میں بیٹھے تھے۔ شدید سردیوں کی گہر والی رات تھی۔ آتش دان میں آگ د مک رہی تھی۔ جلتی ہوئی لکڑیوں سے نیلا نیلا دھواں اُٹھ رہا تھا۔ آگ سے اُٹھنے والے آتنی رنگ ہمارے چہروں پر بھی رقصاں تھے۔

ہم سب ملاح تھے۔ کوئی جوان ، کوئی بوڑھا، کوئی ادھیڑ عمر کا تھا۔ ساحل پر تین بحری جہاز کنگر انداز تھے، جنھیں اب تک اگلی منزل کی طرف چل دینا چاہیے تھا۔ ساحلی مزدوروں کی ہڑتال کی وجہ ہے ہم بیہاں پھنس گئے تھے، کیوں کہ جب تک مزدور جہازوں پر لدا سامان ندا تارین، ہمارا آگے جاناممکن نہیں تھا۔ یوں ہمارا زیادہ وقت قہوہ خانوں پی داستانیں سنتے سناتے گزرر ہاتھا۔ آج سب کی نگا ہیں ایک بوڑھے ملاح برجی تھیں، جس کے ختک ہونٹ کوئی عجیب وغریب داستان کہنے کو مجل رہے تھے۔ ہم یہ داستان سننے کو بے تاب بیٹھے تھے۔

آخر بوڑھے ملاح نے ایک گہری نگاہ ہم سب پر ڈالی، قہوے کا آخری گھونٹ بھرا اور یا دوں کی کڑیاں جوڑتے ہوئے بولا: ''وہ ایسی ہی تاریک ، سرد اور گہر آلوہ رات تھی۔ ہارا جہاز سمندری طوفان میں گھر گیا تھا۔ طوفانی لہروں کے تھیٹروں میں جہاز کسی کاغذ کی کشتی کی طرح ڈ گمگار ہاتھا۔ جہاز کو بچانے کی ہماری سب تدبیریں ناکام ہوگئی تھیں۔ ہم جہاز کوچھوڑنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ زور کا کڑا کا ہوا اور جہاز درمیان ہوگئی تھیں۔ ہم جہاز کوچھوڑنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ زور کا کڑا کا ہوا اور جہاز درمیان ہوگئی تھیں۔ ہم جہاز کوچھوڑنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ زور کا کڑا کا ہوا اور جہاز درمیان ہوگئی تھیں۔ ہم جہاز کوچھوڑنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ زور کا کڑا کی ہوا اور جہاز درمیان ہوگئی تھیں۔ ہم جہاز کے ایک

ستون کا سہارا لیے کھڑا تھا، جو تیزی سے پانی کی تہ میں غرق ہور ہا تھا۔ میں نے قریب ہی پانی میں تیرتی اپنی بندوق جیٹی ، اتفاق سے ایک چپوبھی مل گیا۔ میں نے فوراً سمندر میں ایک مشتی پر چھلا نگ لگا دی۔ عملے کے چنداورلوگ بھی ڈو ہے اُ بھرتے کشتی پر پہنچے کشتی طوفانی لہروں کے رحم وکرم پرنا معلوم منزل کی طرف چل پڑی۔

زندگی اورموت کے اس سفر میں ایک رات اور ایک دن گزرگیا۔ بھوک سے ہمارا بر احال تھا۔ سمندر کانمکین یانی پی پی کر ہمارے حلق میں کا نیٹے سے نکل آئے تھے۔ دومری رات کا آخری بہر تھا۔ ہم زندگ سے مایوں ہو چکے تھے کہ ہمیں دھند لی می درفتوں کی برجھا کیں نظر آئی۔ ہماری اُمیدوں کے دیے ایک وم سے جگمگا اُٹھے۔ قرب پہنچ تو دیکھا سمندر کے بیچوں نے ایک جزیرہ تھا۔ جیسے ہی کشتی کنارے گی ، ہم چھانگیں مارکر اُئرے اور کشتی کو گھسیدٹ کرفشکی یہ لے گئے۔

اہمی ہم اندھرے میں آس پاس کا جائزہ ہی لے رہے تھے کہ کچھ آسٹیں سنائی دیں، پھرکوئی چیز تیزی سے ہمارے سروں کے اوپر سے گزرگئی۔ بدایک نیزہ تھا، جوہم سے پچھ دور زبین میں پیوست ہوگیا۔اس کے ساتھ ہی کسی نامعلوم زبان میں ایک نعرہ گونجا۔ ہم جلدی سے زمین پر لیٹ گئے۔ میں نے لیٹے لیٹے بی آواز کی سمت گوئی چیز دوسری گوئی چیل کے ایک چیخ نصا میں گوئی میں نے دوسری گوئی چلائی، پھر تیسری ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ پچھ بھا گئے قدموں کی آوازیں آسکیں۔ پھرسناٹا چھا گیا۔اس وقت چاند بادلوں کی اوٹ سے ہم پیملہ ہوا گیا وہ جی سطرف سے ہم پیملہ ہوا گیا وہ جی سے نکل آیا ہم مختاط قدموں سے اس طرف بوٹھے، جس طرف سے ہم پیملہ ہوا گیا۔ وہ بی جملہ ہوا کی اور جی نشان اورخون کے دھبول کے سوا پیچھیں تھا۔حملہ وہ

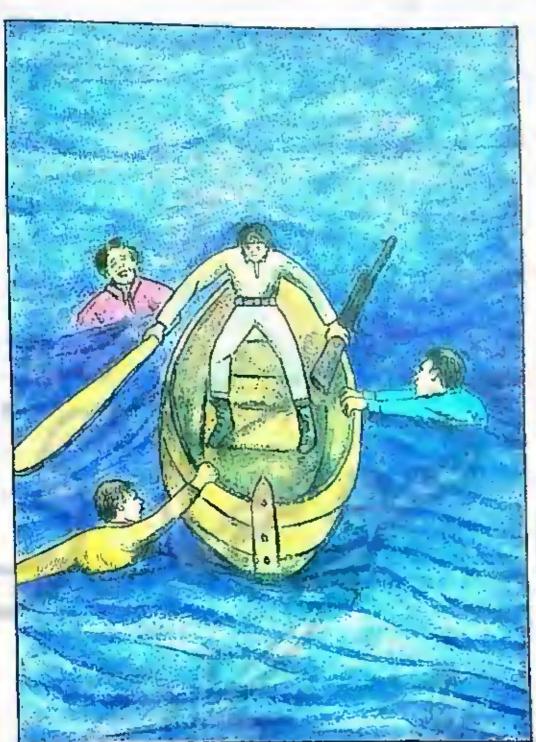

اینے زخی ساتھیوں کو لے کر بھاگ گئے تھے۔ ہم آنے والے خطرمے ے نینے کے لیے إدھر أ دهر كو أي محفوظ كوشه تلاش کرنے لگے۔ اتنے میں ا جا نگ نعروں کی آ وازیں سنائی دیں اور پھر دیکھتے ای دیکھتے ہمیں طاروں طرف ہے وحثی جنگیوں نے گیر لیا۔ وہ سب نیز ول ہے <sup>مسک</sup> تن<u>ے</u> اور

وحنیانہ انداز میں نعرے لگارہے تھے۔ ہمارے پاس سوائے پیچے ہفنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک وحنی نے نیزے کی انی سے ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم سر جھکائے ان کے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم سر جھکائے ان کے ساتھ چل پڑے۔ بندوق انھوں نے میرے ہاتھوں سے چین کی تھی۔ کافی دور تک چلنے کے بعد ہم ایک کھلے میدان میں جا پہنچ ، جہاں چھوٹی بڑی بہت ی جھو نیز یاں تھیں۔ ایک بڑی جھونیز کی کے سامنے ایک لیے قد اور بھاری جسم کا آدمی کھڑا تھا۔ ہمیں لانے والوں نے اسے بچھ بنایا۔ اس نے خضب ناک نظروں سے ہماری طرف دیکھا اور والوں نے اسے بچھ بنایا۔ اس نے خضب ناک نظروں سے ہماری طرف دیکھا اور

See for

ا پی زبان میں اپنے ساتھیوں ہے کچھ کہتار ہا، جس کا خلاصہ ہمارے ایک ساتھی نے ، جو میہ زبان تھوڑی بہت سمجھتا تھا ، بتایا کہ وہ دونوں جنگلی جو میری بندوق سے زخمی ہوئے تھے مرچکے ہیں۔

اب ہمارے مستقبل کا فیصلہ سردار صبح کرے گا۔ ہمارے ہاتھ جنگلی بیلوں سے
ہاندھ کرہمیں ایک جھونیڑی میں دھکیل دیا گیا۔ باہر نیزہ اُٹھائے بہرے دار موجود تھے۔
صبح ہوئی تو ہمیں کھانے کو کچھ پھل دیے گئے۔ تھوری دیر بعد ہمیں لے جا کر ایک کھلے
میدان میں درختوں ہے باندھ دیا گیا۔ ایک طرف آگ کا الاؤروش تھا۔ آگ کے گرد
کچھلوگ بجیب سے گیت گارہے تھے۔ ہم سمجھ بیالا دُہمیں جلانے کے لیے دہ کا با گیا ہے،
مگر پھر پتا چلا بیان مرنے والے جنگلوں کی آخری رسوم اداکی جارہی ہے۔
میرسوم اداکرنے کے بعد چند جنگلی ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ ایک جنگلی ہم سے
میا طب ہوا اور پچھ کہا جس کا مطلب بیتھا کہ چوں کہ ہم نے ان کے دوساتھیوں کو مارڈ الا
ہے ، اس لیے اب ہم بھی مرنے کے لیے تیار ہوجا کیں۔ سردار کے تھم سے کل دیوتاؤں
کے حضور ہماری جھینٹ دی جائے گی۔

یہ سنتے ہی ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور ہماری آئکھوں کے سامنے ہمارے بیوی، بچوں، مال باپ اور بہن بھائیوں کی تصویریں گھو منے لگیں۔ بھر ہمیں جھو نیرٹ کی میں بند کر دیا گیا۔

 Click on http://www.paksociety.com for more

کا انتظار کرنے گئے، تا کہ پہرے دارجنگلی تھک کرسوجا کیں یا او تکھنے لگیں تو ہم ان بیہ قابو پاکرنگل بھاگیں ۔

جانے رات کا کون ساپیرتھا کہ ہمیں اونگھ آنے گئی۔ ہم نے جاگئے کی بڑی کوشش کی ، مگر سب ایک ایک کر کے سونے چلے گئے پھر زور دار آندھی کے جھکڑوں سے ہماری آنکھ کل گئی۔ دیکھا تو نہ وہ جھونیٹریاں تھیں نہ وہ جنگلی ، نہ درخت نہ جھاڑیاں۔ ریت کا کھلا میدان تھا، جہاں ہم پڑے تھے ہم نے پورا جزیرہ چھان مارا، مگر کوئی ایک جنگلی بھی کہیں جھیا ہوا نظر نہ آیا۔ جانے وہ سب کہاں غائب ہوگئے تھے۔ جانے ان کا کوئی وجو دھا بھی کہیں یا وہ سب بھوت تھے۔ یہ خیال آتے ہی ہمارے روئکٹے کھڑے ہوگئے ۔ ہم اپنی کہیں یا وہ سب بھوت تھے۔ یہ خیال آتے ہی ہمارے روئکٹے کھڑے ہوگئے اور گئی اور کئی میں سوار ہوگئے اور گئی دن تک سمندر میں بھٹکتے رہے پھر ایک بحری جہاز والوں نے ہمیں و کھے لیا اور یوں ہم مہذب د نیا میں چہنے میں کام یاب ہوگئے۔

#### تح ريجيج والےنونہال یاد رکھیں

ہے اپنی کہانی یا مضمون صاف صاف کھیں اور اس کے پہلے صفحے پر اپنانام اور اپنے شہر یا گاؤں کا نام بھی صاف کھیں۔تحریر کے آخر میں اپنانام بچر مانیا اور فون نمبر بھی کھیں۔تحریر کے آخر میں اپنانام بچر اپتااور فون نمبر بھی ضرور لکھا کریں۔

ہے بہت ہے نونہال معلومات افزا اور بلاعنوان کہانی کے کو بین ایک ہی صفحے پر چیکا دیتے ہیں۔اس طرح ان کا ایک کو بین ضائع ہوجا تا ہے۔

ہے معلومات افزا کے صرف جوابات لکھا کریں ۔ پورے سوالات لکھنے کی ضرورت .

ما در تا مدر دونهال رود او المحمد دونها المحمد دونها المحمد المح

آئر لینڈی ایک کہانی

13/05/99

كبانى: فرائس براؤن ترجمه: تاصر محمود فرياد



سسی گاؤں میں دو بھائی رہا کرتے تھے۔وہ بھیٹریں یالتے تھے۔ان کے گاؤں کے ا یک طرف گھنا جنگل تھا اور دوسری جانب بلند و ہالا پہاڑ تھے۔ اُن کے درمیان گھاس کا ا یک بڑا میدان تھا۔ اس میدان میں پڑوا ہوں کے سوا کوئی نہیں رہتا تھا۔وہ گھاس پھونس کی بن جھو نپرایوں میں رہتے اور دن بھرا پنی بھیٹروں کی حفاظت کرتے ، اس لیے تجھی ان کی کوئی بھیڑ گم نہیں ہوئی۔خود وہ بھی پہاڑوں کے اُس باریا جنگل میں ، اندر





#### تک جھی نہیں گئے۔

ر دونوں بھائی تمام پڑو واہوں میں زیادہ ہوشیار اور مخاط ہے۔ ایک کا نام جابر اور دوسرے کا مہر بان تھا۔ دونوں بھا ہوں کے مزاح ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ جابر ہر وقت دولت حاصل کرنے اور منافع کمانے کی فکر میں رہتا، جب کہ مہر بان ہمیشہ دوسروں کی مدد اور خدمت کو تیار رہتا۔ جابر نے اپنی اس لا لچی طبیعت کی وجہ سے اپنی باپ کے مرنے کے بعد ساری بھیڑوں پر قبضہ کرلیا اور چھوٹے بھائی مہر بان کو پچھ بھی نہ دیا، بلکہ اس کو ملازم کی طرح ساتھ رکھا، تا کہ وہ بھیڑوں کی رکھوالی کر سکے۔ اس کے میں اُس کور ہے کی جگہ دے دی۔ مہر بان صرف بھیڑوں کی رکھوالی کر سکے۔ اس کے میں اُس کور ہے کی جگہ دے دی۔ مہر بان صرف بھیڑوں کی حکوالی کر سکے۔ اس کے میں اُس کور ہے کی جگہ دے دی۔ مہر بان صرف بھیڑوں کی خاطر اپنے بڑے بھائی مہر بان صرف بھیڑوں کی خاطر اپنے بڑے بھائی

ے جھگڑ انہیں چا ہتا تھا ، لہذا وہ اس کی بات مان گیا۔ جابر نے باپ کی ہر چیز پر قبضہ کرلیا۔ دونوں بھائی این باپ کے بنائے ہوئے جھونپر نے میں رہنے گئے ، جوایک بہت بڑے اور گھنے درخت کے بنایا گیا تھا۔ ان کی بھیڑی سازا دن میدان میں گھاس پڑتی اور گھنے درخت کے نیچے بنایا گیا تھا۔ ان کی بھیڑی سازا دن میدان میں گھاس پڑتی رہتیں ، پھرایک دن جابر کے لا کی نے ایک مشکل صورت حال بیدا کردی۔

گھاس کے اس میدان میں کوئی بازار نہیں تھا، جہاں خرید وفروخت ہوتی۔ وہ اپنی ساری ضروریات خود پوری کرتے۔ بھیڑوں کی اُون سے اپنالباس تیار کرتے۔ ان کے دودھ سے مکھن اور بنیر حاصل کرتے۔ تہوار کے موقع پر کوئی بکری کا بچہ ذرج کرتے اور اس کا گوشت کھا لیتے۔ روٹی کے لیے گندم اُ گا لیتے۔ سردیوں میں جلانے کے لیے ککڑی جنگل میں سے بل جاتی۔ بھیڑوں کی اُون کا شخ کے موسم میں دُور دُور شہروں سے ہنرمند اور تا جراُن کے گاؤں آ کرتمام فالتو اُون کا شخ کے موسم میں دُور دُور شہروں سے ہنرمند اور تا جراُن کے گاؤں آ کرتمام فالتو اُون خرید لیتے اور اس کے بدلے ان کو ضرورت کی جیزیں یا نفذر تم دے جاتے۔

اس موسم گر ما میں بھی تا جراوراُون کے خریداروہاں آئے۔ان کو جابر کی بھیڑوں کی اُون باتی چُر واہوں کی نسبت زیادہ پند آئی۔انھوں نے اس کی رقم بھی زیادہ اوا کی۔ یہ د کھے کر جابر لا کچے میں آگیا اوروہ سوچنے لگا کہ بھیڑوں سے زیادہ سے زیادہ اُون کیسے حاصل کرے؟ اُس موسم گر ما میں بھی بھیڑوں پراُون خوب آئی تھی۔اُس نے اُون اس طرح اُتاری کہ بے چاری بھیڑوں کے جسم پرایک بھی بال باتی نہ چھوڑا۔مہر بان کو یہ بات پہند نہ آئی ، کیوں کہ اس طرح موسم سر ما کے آئے تک بھیڑوں کے جسم پراُتی اُون بات بہند نہ آئی ، کیوں کہ اس طرح موسم سر ما کے آئے تک بھیڑوں کے جسم پراُتی اُون بات بید دونوں بھائیوں میں اختلاف بھی بنا تا ہے جہم کو گرم رکھ سکے۔اس بات پر دونوں بھائیوں میں اختلاف بھی بنا تا ہے۔

ہو گیا۔ جابر کا خیال تھا کہ اس طرح اُون کی کٹائی بھیٹروں کے لیے اچھی ہے۔مہر بان ا ہے بھائی کو میر بات سمجھانہ سکا ،اس لیے خاموش ہو گیا۔ موسم خزاں شروع ہو چکا تھا۔ شام کے وفت ٹھنڈ ہو جاتی تھی ۔ لوگ گرم لباس بہننے لگے۔ ای دوران میں ایک نئی مصیبت آن پڑی۔ جابر کے گئے سے پہلے بکری کے بیج اور پھر بھیڑیں غائب ہونا شروع ہو گئیں۔ باوجود کوشش کے سُراغ نہ ملا تو جا ہرنے مہر بان پر الزم لگا دیا کہ اس کی غفلت سے بھیٹریں گم ہوئی ہیں۔ بھیٹریں مسلسل غائب ہوتی رہیں اورمہر بان ان کی تلاش میں ہلکان ہوتا رہا۔ جابر کی پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ دوسرے پُر واہے اس پر کوئی ترس نہ کھاتے ، کیوں کہ ان کو جابر کا ہے جالا کچ اورغرور احجمانہ لگتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بیہ درحقیقت ''غرور کا سر نیجا'' والی بات ہے۔ اُن میں زیادہ تر یہی سمجھتے تھے کہ جابر کی قسمت خراب ہے۔ وہ لوگ اپنی

بھیڑوں کی اُون کواتنی گہرائی ہے نہ کا نتے جس قدر کہ جابر کا ٹنا تھا۔ جابر کا گلّہ روز بروز حچوٹا ہوتا گیا۔ بھیڑوں کے گم ہونے کا سلسلہ اب تک جاری تھا۔

ا گلے موسم بہارتک جابر کے یاس کچھ بھی باتی نہ بچا ، سُوائے تین بوڑھی بھیڑوں کے جوسُست اور کا بل تھیں ۔ایک شام جابراُن بھیڑوں کود تکھتے ہوئے حب معمول معنی خیز ا نداز میں مہر بان ہے کہنے لگا:'' بھائی! دیکھ رہے ہو، بھیڑوں پر کافی اُون آ چکی ہے۔'' اس کے لیجے میں اب بھی لا کچ جھلک رہا تھا۔

مہر بان فکر مند تھا،لیکن پھر بھی نرم لہجے میں کہا:'' مگر اُون بہت چھوٹی ہے۔ بے جاری بوڑھی بھیڑوں کاجسم گرم رکھنے کے لیے ناکافی ہے۔ ٹھنڈی ہوا چلے گی تو ان کوسر دی لگے گی۔'' والا المال ا

جابر نے ای ڈھٹائی اورخودسری ہے، جواس کی عادت کا حصہ بن پیکی تھی ، یہ بات
سئی اُن سئی کر دی۔ وہ چپ چاپ اُٹھا اور جھونیرٹ سے اون کا نینے کے اوزار لینے
چلا گیا۔ مہر بان اپنے بھائی کی ہٹ دھری پر بہت افسر دہ تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں
بلند پہاڑوں کو دیکھنے لگا، جس ہے اُسے بچھ سکون محسوس ہوا۔ بھیڑوں کی گشدگی سے وہ
بہت فکر مندر ہے لگا۔ اُسے بھیڑوں سے لگاؤ بھی بہت تھا۔ اس کا بھائی جابراُون کا بنے کا
سامان لے کر جھونیرٹ کی سے باہر آیا اور مہر بان کوساتھ لے کر بھیڑوں کی طرف چل دیا،
مگروہاں تواب بچھ بھی نہ تھا، وہ نینوں بوڑھی بھیڑیں بھی عائب ہو چکی تھیں۔

'' بھیٹریں کہاں گئیں ۔'' جابر چِلّا اُٹھا۔

'' ذرانظر ہٹی اور وہ تینوں غائب ہو گئیں۔'' مہر ہان کی اِس بات پر جابر غصے میں آگیا اور بھائی کو مار نے دوڑا کہ باتی بھیڑیں بھی مہر بان ہی کی غفلت سے گم ہوئی ہیں۔اب اُن کے بیاس ایک بھی بھیڑ باقی نہ بڑی تھی۔ وہ بالکل قلاش ہو چکے تھے۔آ ہتہ آ ہتہ جمع پونجی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی جو گھر میں تھیں ختم ہو گئیں۔ چند ووسرے پڑر واہوں نے ان کی تھوڑی بہت مدد کی ،گروہ بھی کب تک کرتے۔

سوائے لباس کے بچھ ند تھا۔ دونوں قسمت آ زمائی کے لیے پہاڑوں کی طرف چل دیے۔ جس کسی نے بھی انھیں اُس طرف جاتے دیکھا، وہ یہی سمجھا کہ دونوں پاگل ہو گئے ہیں، کیوں کہ پڑر وا ہوں کی کئی بُشنوں میں ہے کوئی بھی پہاڑ وں کے اُس پارنہیں گیا تھا۔ آخر وه رونوں پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ راستہ دشوار اور خطرناک تھا۔ دوپہر تک وہ ا یک پھر ملی جٹان پر پہنچ گئے ۔ مسلسل چڑ ھائی ہے ان کے یا ؤں وُ کھ رہے تھے۔ دونوں و ہاں سستانے کے لیے زُک گئے ۔ انہی بیٹھے ہی تھے کہ انھیں پہاڑ کی دوسری طرف سے با نسری کی آواز سنائی دی ، جواس قدر دل کش اور پُرتا ثیرتھی کہانھوں نے پہلے بھی نہیں سی تھی۔ دونوں اُٹھ کھڑے ہوئے اور بے اختیار ہوکر اس سمت میں بڑھتے چلے گئے۔ سورج ڈ و بنے تک وہ پہاڑ کی چوٹی پرپہنچ گئے ۔ وہاںان کوایک بہت وسیع ہموارجگہ نظر آئی، جہاں گھاس کے نے رنگا رنگ مجول اُ کے ہوئے تھے۔ وہاں برف جیسی سفید ا ورصحت مند بھیڑیں پُر رہی تھیں ۔ان کے پاس ایک بوڑ جا آ دمی بیٹھا بانسری ہجار ہا تھا۔ اس نے لمبا ساکوٹ بہن رکھا تھا۔اس کے سفید بال شانوں تک لہرار ہے تھے اور دور ھ کی طرح سفید دا ڑھی پیٹ تک بڑھی ہوئی تھی۔ پہلی ہی نظر میں انھیں بوڑ ھے کی شخصیت بہت متاثر کن لگی ۔

جابر، بوڑھے کو دیکھتے ہی ڈرکے مارے جھوٹے بھائی مہر بان کے پیچھے جھپ گیا، مگر
مہر بان نے اُ دب ہے اُسے مخاطب کیا: ''محترم بزرگ! بیکون می سرز بین ہے؟ میں اور
میرا بھائی دونوں پڑوا ہے ہیں اور کام کی تلاش میں یہاں آئے ہیں۔ کیا ہماری بیآ رزو

۲۸ حسیر ۲۰۱۵ میسوی

پوری ہوئتی ہے؟ ہم آپ کی بھیڑوں کی اچھی تفاظت کر سکتے ہیں۔'
'' میری بھی کوئی بھیڑ گم نہیں ہوئی۔ان کی بہتر تفاظت میں خود کرسکتا ہوں ، پھر بھی
میں شمیں کام ضرور دوں گا۔ کیا تم اُون کا بے سکتے ہو؟'' بزرگ نے نرم لہجے میں

Download From

Pelvscalady acres

جواب دیا۔ (''محتز م بزرگ! میں اُون بہت بہتر طریقے سے کاٹ سکتا ہوں۔'' جابر ہمت کر کے اپر ہمت کر کے اپر ہمت کر کے اپر ہمت کر کے اپر سکتا ہوں۔''

''تم میرے کام کے آ دمی ہو۔'' بوڑھا بولا :''رات کو جب جا ند نگلے گا تو میں ریوڑ کو اِکٹھا کروں گا اورتم ان کی اُون کاٹ لینا۔ تب تک تم دونوں آ رام کرو، میں شمھیں کھا نا کھلا تا ہوں ۔''

جابر اور مہر بان خوش خوش وہاں بیٹھ گئے ۔سامان ایک طرف رکھ دیا ۔ بوڑ ھے نے انھیں گر ما گرم لذیذ کھانا کھلایا اور پینے کو ٹھنڈا پانی دیا۔ جابرسوچ رہا تھا کہ رات کووہ اپنی اُون کا نے کی عمدہ مہارت دکھائے گا۔

جب سورج ڈوب گیا اور جاندنکل آیا تو ساری بھیٹریں اِکٹھی ہوگئیں اور سر جھکا کر
ان کے پاس آکر کھڑی ہوگئیں۔ بوڑھے نے اپنی بانسری اُٹھائی اور ایک عجیب کی دُھن
بجانا شروع کر دی۔ دُھن سنتے ہی ایک دم وہاں نو کیلے دانتوں والے خونخو اربھیٹریوں کا
ایک گروہ اِکٹھا ہوگیا۔ ان کے جسم پر لیے لیے بال تھے۔ آنکھوں سے شرارے نکل رہے
تھے اور ان کے حلق سے خوف ناک غرابٹیں اُ بھر رہی تھیں۔ جابر انھیں و کیھتے ہی تھر تھر

Click on http://www.paksociety.com for more

'' آگے بڑھو اور اس ربوڑ کی اُون کاٹو۔ ان کے بال کافی لمبے ہو گئے ہیں۔'' سفیدرلیش ہزرگ بولے۔

بھیٹر یوں کو د کی کر جا برسخت خوف زوہ ہو گیا تھا ، مگر پھر بھی وہ بوڑھے کے تکم پرلرزتے تدموں ہے آگے بڑھا ، مگر جیسے ہی وہ ان کے قریب پہنچا ، سب سے آگے والے بھیٹر یے ندموں سے آگے والے بھیٹر یے نے ایپ خوف ناک دانت نکالے تو ۔ جابر نے ڈرکراپیے ہتھیار دور بھینکے اور بوڑھے کے بیچھے جا چھیا۔

'' وہ گڑ گڑ ایا۔ ''وہ گڑ گڑ ایا۔

'''گراب شمص کا ٹنا پڑیں گے۔'' بوڑھا عجیب نے لیجے میں بولا:'' ان کے بال کا ٹو یا بھروا پس جلے جاؤ ' اس صورت میں ریجی تمھارے پیچھے آئیں گے اور تم جس بھیڑ کے بال کا ٹو گے ریائے کھا جا کیں گے۔''

سین کر جابر رونے لگا، معافی مانگنے لگا، اپنی اور اپنے بھائی کی قسمت کو کو سنے لگا۔
مہربان نے بیسب دیکھ کر ہمت کی اور اوز ار اُٹھا کر دھیرے دھیرے بھیٹر یوں کی
طرف بڑھا۔ اس کے قدم لرز رہے تھے اور وہ کانپ رہا تھا۔ آہتہ آہتہ وہ قر بی
بھیٹر یے تک پہنچا۔ اب بھیٹر یا بالکل بھی نہ غرایا اور خاموش کھڑ ارہا۔ مہر بان نے نہایت
مہارت اور تیزی سے اس کے بال کا نے ۔ ایک کے بعد دوسرا بھیٹر یا خود ہی آگ آتا گیا
اور خاموشی سے بال کڑاتا گیا۔ جب سارے بھیٹر یوں کے بال کٹ گئے تو سفید ریش
بزرگ نے اس سے کہا: ''تم نے اپنا کام نہایت عمد گی سے کیا ہے۔ تمھارے اس کام کی

اُجرت کے بدلےتم ساری اُون اور پُوراریوڑ لے کرواپس اپنے گھر چلے جاؤاوراپنے اس تریش بھائی کوا ہے ملازم کے طور پرساتھ رکھ لو۔''

مہر بان بھیڑیوں کے اس رپوڑ کواینے ساتھ لے جانانہیں جا ہتا تھا ،مگراس سے پہلے که کو لَی جواب دیتا، بیرسارے بھیڑیے ایک دم بھیٹروں میں بدل گئے۔اُس نے دیکھا که بیرسب اُن کی و ہی بھیٹریں تھیں ، جو گم ہو گئ تھیں ۔اس وقت وہ خوب ہٹی کٹی تھیں اور اُن کے قزیب بھیڑیوں کے بالوں کی بجائے اُون کا ڈھیر پڑا تھا۔ جابر نے لیک کراُس اُون کواینے تھلے میں بھرلیا۔

بوڑھا بولا:''اپنے اس ریوڑ کے ساتھ شبج ہونے سے پہلے یہاں سے چلے جاؤ۔ میہ پر یوں کا دلیں ہے۔ میہ جا'دو کی سرز مین ہے۔ یہاں کی شبح کسی انسان نے نہیں دلیکھی ،جس نے دیکھی وہ زندہ نہیں بچا۔''

یہ من کر دونوں بھائی فورا وہاں سے بلٹے اورخوشی خوشی گھر واپس چل پڑے۔ گاؤں کے سارے پڑر واہےان کی کہانی من کرجیران رہ گئے۔اب مہر بان خود ہی بھیٹروں کی اُون کا ثما ہے اور جابرنے بھی اپنالا کچ جھوڑ دیا ہے۔ دونوں بھائی خوش دخرم اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ 🛪 🕏

#### ای –میل کے ذریعے سے

ای میل کے ذریعے سے خط وغیرہ مجھنے والے اپن تحریر اردو (ان پہج نستعلق) میں ٹائپ کر ہے ہمیجا

کریں اور ساتھ ہی ڈاک کامکمل پا اور شیلے نون نمبر بھی ضرور لکھیں ، تا کہ جواب دینے اور رابطہ کرنے میں آسانی

ہو۔اس کے بغیر ہمارے لیے جواب مکن نہ ہوگا۔ hfp@hamdardfoundation.org

وسمير ۱۵+۲ عيسوی

عاه عالمه معددونونهال ر

1 /00 6 00 25 والا گی میں آیا بجيسري کھانے بینے کی چزیں لایا تھلے کو ہے سیا جھیائے اور جالی ہے ہے لایا سالے والی دال سے تھالی اک کھری لڈوؤں بڑے کی جاٹ کیا کہیے رئى کے ٹھاٹ کیا کھانے والوں مجھی ہیں ، آلو چھولے مجھی موتھ کے بتائے اور ہیں اں کو گیرا منول نے ا چین آوازین. سے سے کماتا ہے تب کہیں جا کے روئی کھاتا سے تم سبق والے

وہاں جا کے دیکھا کہ نھا غلام تھا رو رو کے نمٹا رہا اپنا کام یہ دیکھا تو بیارے نی نے کہا م ہے اچھے ہٹے! نہ عم کر ذرا تُو اُٹھ، تیرا میاکام کرتے ہیں ہم مصیبت جوہے تیری ، گھرتے ہیں ہم بیہ فرما کے وہ گل جہاں کے امام بعد شوق کرنے گئے اس کا کام وه گذم نمام اس کی خود بیس دی جومشکل تھی بھاری ، وہ آ سان کی کہا پھریہ ہے سے سرکار نے خدا کی خدائی کے مخار نے اگر پھر مجھی کام ایبا ملے بلا لینا مجھ کو مدد کے لیے به سن کر یکارا وه نضا غلام محمرً په لاکھوں درود و سلام.

غلام بي . شاع : خواجه عابد نظامی بيند: شمسه كنول، جكه نامعلوم غلام ایک بچه ، نهایت غریب نه قها جس<sup>ح</sup>مو دو وقت کھانا نصیب بہت اُس بید ڈھاتا تھا مالک ستم استم اس کے جتنے کہیں ، وہ ہیں کم غلام آیک دن سخت بار تھا کہ مالک نے سیحکم اس کو دیا ہے گئرم کی بوری اُٹھا ، پیں انجھی میں ورنہ اُدھیروں گا چیزی تری وه بحیه تھا تکلیف میں مبتلا مگر کام مالک کا کرتا رہا ہوئی جب ہارے نی کو خبر و تو فورا آ گئے آ یے ظالم کے گھر

الماه نامه بعدرونونهال

د ظیفے مقرر کیے۔ 🖈 دنیا میں نہاں بار حکمرانوں ، سرکاری عہدے داروں اور والیوں کے اٹاتے ظا ہر کرنے کا حکم دیا۔ 🖈 بے انصافی کرنے والے جوں کوسرا دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ 🌣 پہلی بار سرکاری عہدے داروں کی جواب طلی شروع کی۔

اس کے علاوہ را توں کو تنجار تی قافلوں کی عمرانی کرتے تھے۔۲۲ لا کھ مربع میل کا علاقه فتح کیا۔ایران اور روم کوفتح کیا۔

زیب تہیں دیتا

مرسله: محدمنیرنواز، ناظم آباد محترمه فاطمه جناح کا کہنا تھا کہ قائد اعظم جب گورنر جنرل بنے تو ان کی کھانے کی میزیر دو سے زیادہ کھانے نظر نہیں آئے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے:'' جب میرے لاکھوں ہم وطنوں کوایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے ملتا ہے تو پھر مجھے طرح طرح کے کھانے بکوا نا اور کھانا زیب نہیں دیتا۔''

حضرت عمر فاروق كانظام حكومت مرسله: وجابت الشدخان ، كراجي حضرت عمر فاروق " نے اینے دور حکومت مبن ریاست میں بہت ہے عمرہ کاموں کی ابتدا کی۔ الله مماز فجر مين " الصلوة خير مين النوم " كا اضا فه کیا۔

المنزرمضان میں نمازِ تراوی کا با قاعدہ سلسله شروع ہوا۔

🖈 شراب نوشی کی سز امقرر کی \_

☆ سنه جمري کا آغاز کيا۔

🏠 جيل کا تصور ديا۔

🖈 مۇ ذنول كى تنخوا ہيں مقرر كيس ـ

🖈 مسجدول میں روشنی کا بنذوبست کیا۔

ملا بوليس كامحكمه بنايا -

🖈 ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد 🛮 رکھی۔

🖈 آب یاشی کا نظام قائم کرایا۔

🖈 فوجی حصاؤنیاں بنوائیں۔

🖈 فوج كامحكمة قائم كيا\_

🖈 ونیا میں کہلی بار دودھ یعتے بچوں،

معنہ وروں ، بیواؤں اور بے آسراؤں کے

عالم المان عامد بمدرونونهال روي می وسمبر ۱۵-۲۱ عینوی

وقت کے کمشنر کرا بی سید ہاشم رضانے کیا۔

ہلا مزارِ قائد کے لیے خوب صورت فانوس بین کے وزیراعظم جو۔ این ۔ لائی نے ۲۰ جنوری ۱۹۵۰ کو تخفے میں پیش کیا۔

ہنوری ۱۹۷۰ کو تخفے میں پیش کیا۔

ہلا ۲۳ جنوری ۱۹۲۸ ء کو قائداعظم نے باکتان کے بہلے بحری جہاز '' دلا ور'' کا افتتاح کیا۔

افتتاح کیا۔

بهثا يُرانا جوتا

مرسلہ: مبک اکرم، لیافت آباد

کسی صاحب نے سرسید احمد خال کی
توہین کرنے کے لیے انھیں ایک بھٹا پُرانا
جوتا بھیجا۔ سرسید نے انھیں جواب دیا
د جوتے کی مرمت پر دوآ نے خرج ہوئے
اور چھے آنے میں جوتا فروخت ہوگیا، لہذا
عیار آنے کی رسید حاضر ہے۔''
عیار آنے کی رسید حاضر ہے۔''

مرسلہ: تحریم خان ، تارتھ کرا چی ایک امیر آ دی یونانی فلسفی ستراط کا شاگردتھا۔ایک دن اس نے فخر بیرانداز میں قا كداعظم كي چندا بهم واقعات مرسله: عجداسا مدانهاري، حيدرآباد مرسله: عجداسا مدانهاري، حيدرآباد له ١٩٣٦ء كو تا نداعظم نے ٢٣٠ اپريل ١٩٣٨ء كو ياكتان كيار ١٩٣٤ء كو ياكتان نے ٢٩١١ء كو اكتان كيار كاومت ياكتان نے ٢٩١١ء كو ده تاكداعظم كاسال "قرارديا۔ لا تاكداعظم كاسال" قرارديا۔ لا تاكداعظم كاسال" قرارديا۔

اکک ریاما ہانہ تخواہ لیا کرتے تھے۔
ایک ریاما ہانہ تخواہ لیا کرتے تھے۔
ایک ریاما ہانہ تخواہ لیا کرتے تھے۔
ایک ریاما ہانہ تخطیم پاکستان کے پہلے چیف اسکاؤٹ تھے۔ انھوں نے میہ ذمے داری ۲۲ دسمبر ۲۹ ماء کو قبول کی۔

ہے سرکاری طور پر پاکستان میں قائد اعظم کا سوگ جالیس دن تک منایا گیا۔ ہے قائد اعظم کے مزار کا سنگ بنیاد م فروری ۱۹۲۰ء کوصد را بوب نے رکھا۔ ہے قائد اعظم کے مقبر سے کا نقشہ بجی مرچنگ نے بنایا ، جن کا تعلق تر کی سے تھا۔ نے بنایا ، جن کا تعلق تر کی سے تھا۔

مرارِقا کرکے لیے موجودہ جگہ کا انتخاب اس اسکار سالاتا میہ ہمدر دنونہال کے اسکار کا اسکار کا دانا میہ ہمدر دنونہال کے دونونہال کے دونونہال کے دونونہال

رہنیں، جن کے مطالع میں وہ غرق رہتے۔ایک روز او نیجائی پررکھی کتابیں ان کے اوپر کر پڑیں اور وہ ان کے نیجے دب کرم گئے۔

حكايت سعدي

مرسله: سيده اريبه بتول ، كراجي ایران کا مشہور بادشاہ نوشیرواں ایک مرتبه شکار کے لیے گیا۔ جب شکارگاہ میں کھانا تیار کیا جانے لگا تو بتا جلا کہ نمک نہیں ہے۔ نوشیروال کوعلم ہوا تو اس نے قریبی آ مادی سے قیمت ادا کر کے نمک لانے کا حکم دیا۔ غلام نے عرض کیا: ''عالم پناہ! نمک ا تناقیمتی نہیں ہوتا کسی ہے مفت لے بول گا · تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔''

نوشیرواں نے ڈانٹ کر کہا:' مشخصیں جس طرح کہا جا رہا ہے، اس پرعمل کرو۔ ایک بات ہمیشہ یا در کھو ہر بُرائی شروع میں معمولی ہوتی ہے الیکن آ ہتما ہتماتی بری ہوجاتی ہے کہ ہم اے روک نہیں سکتے۔'' 🖈 ستراط ہے کہا:'' خدا کا لا کہ لا کہشکر ہے کہ وہ میری ہرخواہش پوری کردیتا ہے۔'' سغراط نے جواب دیا: "خدا کالا کھ لاکھ شکرے کہ میری کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔''

كتباخانه

مرسله: كومل فاطمه الله بخش ، لياري 🖈 ایک بزرگ منجم ابومعتر خراسان ہے مکہ معظمہ جاتے ہوئے بغداد کے كتب خانے '' خزانيهُ الحكمت'' كو ديكھنے کے لیے زُکے۔ مطالعے میں اس قدر محوہوئے کہ مکہ معظمہ جانا ہی بھول گئے۔ 🖈 ہواُ میہ کے خلیفہ'' حکم ثانی'' کے کتب خانے میں ہزاروں کتا ہیں تھیں۔ بہت کم الیی تھیں، جن کو انھوں نے نہ پڑھا ہو۔ ا کثریران کی حواثی موجود تھے۔ کثر ت مطالعہ ے بینائی کمزور ہوگئی، پھر بھی مطالعہ جاری رکھا۔ صدیوں بعد بھی ان کی ذہانت اور مطالعے کی وسعت کی تعریف کی جاتی ہے۔ 🖈 بھرے کے عالم جاحظ آخر عمر میں مفلوج ہو گئے۔ جا روں طرف کتب بکھری

ح وسمبر ۱۵۱۰۲ عیسوی

المراق المراق المرود وقيال

### قرة العين عباس العزم

### مير ہے والد

میر ہے والدِ گرا می محمد عباس العزم شاعر ، ادیب ہونے کے علاوہ تعلیم کے شعبے کی ممناز شخصیت ہے ۔ وہ علمی وا دبی حلقوں میں عباس العزم کے نام سے معروف ہے ۔ بچول کے ادب کی بھی ایک جانی بہجانی شخصیت ہے ۔ میرے والد ایک ایس شخصیت کے مالک ستھے جن کی نگاہ زندگی کے ہر بہلو بر رہتی تھی ۔

روس کام 'ان کی زندگی کا ایک خاص مقصد تھا۔ علم کے حصول اور اُسے دوسروں تک بہنچانے کے لیے وہ ہمیشہ سب سے آگے رہے۔ انھوں نے اپنی ساری زندگی پڑھنے اور پڑھانے سے لیے میں گزاری۔ ان کے نزدیک دنیا میں سب سے بڑی دولت علم ہی کی دولت تھی۔ علمی تحقیق عیا ہے وہ قرآن یاک کے بارے میں ہویا تاریخ سے متعلق ہویا پھر الفاظ کی بنیا دکی تلاش ہو۔ وہ مسلسل کھوج میں گئے رہتے تھے۔

میرے والدعباس العزم صاحب نے بچوں کے لیے بہت پیاری بیاری نظمیس کھیں۔ جن میں بہت قوب صورتی سے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت بھی کرتے تھے۔ اسپنے طالب علموں سے وہ بہت محبت کرتے تھے۔ ''آ وازِمعلم''نو جوانوں کے لیے ایک بہترین تخذہ ہے، جس میں بہت سادہ اور آ سان الفاظ میں انھوں نے زندگی کے ہر پہلو پر پڑھنے والوں کوسیدھی اور بہترین راہ دکھائی ہے۔

آج یہ چندسطریں تحریر کرتے ہوئے ان کی شفیق ومہر بان شخصیت میری نگاہوں میں گھوم رہی ہے۔میرے والدصاحب کی شخصیت نہایت پُر وقاراور بہت رُعب و دبد بے والی تھی۔ انھوں نے اپنی زندگی اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے تحت گزاری، جن میں وقت کی پابزری ، سپائی ، ایمان داری اور لوگوں کے ساتھ پُر خلوص اور بہترین تعلقات بہت اہم تھے۔ ان کے تمام دوست احباب ان کو آج بھی نہایت التھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔

جھے اپنے والد کی بے شارخو بیوں اور علم وا دب کے لیے ان کی خد مات پر بہت گخر ہے۔ ان کی ہاتیں ، ان کے الفاظ ہر قدم پر میر کی اور میرے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آئ ان سے بچھڑنے کے بعد ان کے لیے بہت بچھ کہنا جا ہتی ہوں ، مگر اپنے والد کی طرح الفاظ کو خوب صورتی ہے تر تیب دینا مجھے نہیں آتا ہے۔ لہذا سادہ الفاظ میں فقط اتنا ہی کہوں گی کہ'' ہم سب آپ کو بہت یا دکرتے ہیں ، آپ پر گخر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور جنت الفردوس میں اعلا مقام عطاکرے۔'' (آئین)

## تحربر بضجنے والے نونہال یاد رکھیں

ملا بہت سے نونہال معلومات افزا اور بلاعنوان کہانی کے کوین ایک ہی صفحے پر چپکا دیتے ایں ۔اس طرح ان کا ایک کوین ضائع ہو جاتا ہے۔

الم معلومات افزا کے صرف جوابات لکھا کریں۔ پورے سوالات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کا

## بیت بازی

وه بجینے کی نیند تو اب خواب ہوگئی کیا عمر تھی کہ رات ہوئی اور سوگئے شاعره: يردين شاكر پيند: دافع اكرم، ليافت آباد نورِ خدا ہے کفر کی حرکت یہ خندہ زن بھونکوں سے یہ جراغ بجھایا نہ جائے گا شاعر: مولا ناظفر على خان بيند: اختر حسين مسرجاني نادكن آواز دے کے خود کو بلانا بڑا مجھے این بدد کو آب بی آنا بڑا مجھے شاعر: منيريستي 💎 پند: محدفراز تواز، ناظم آباد ذالے گئے اس واسطے سی مرے آگے تھوکر سے اگر ہوش سنجل جائے تو احصا شاعر: مرتفعی برلاس پند: عاقب خان جدون ایب آباد خوش رہے ہے روگ نہیں لگتا جی کو كهدك بوز هے كام كى باتيں ، كيابيں كہوں · شاعر: خلیل رام بوری پند: علی حیدرلاشاری ، لا کمژا ایک بھی آنسو نہ اُلکا وقت پر اعتبارِ چھنم پُرنم کیا کریں شاعر: شاكر ميرخي پند: عائش دمن ، بهاول يور میں لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی یتا گرا تو دری نا دے گیا مجھے شاعر: حسين تحر بيند: وقاراحمه كوركي

دل نادان! ذرا مخاط رمنا محبت مجھی تجارت ہوگئی ہے شاعر: عبدالحميدعدم پند: مدف عدنان ، ملكان یباں کی سے اُمید وفا نہ رکھ کوڑ یمی سمجھ لے کہ یہ دور پھروں کا ہے شاعر: مولانا كوثر نيازي پند: فاطمه رحيم ، دا دو کوئی اس دور میں وہ آئینے تشیم کرے جن میں باطن مجھی نظر آتا ہو ، ظاہر کی طرح شاعر: احبان دانش پند: نيلوفر كاتم، لا بور دولت ورد کو دنیا ہے چھیا کر رکھنا أ كه مين بوند نه بو ، دل مين سمندر ركهنا شاعر: احمد فراز پند: عابدهباس، سکیر أنفو، وكرية حشرنهين موكا بجر تجي دوڑو زمانہ حال قیامت کی جل گیا شاعر: جننس مايوں پند: شاكله ذى شان ملير خوشبو تو مرتوں کی زمیں دور ہوچکی اب صرف بتیول کو ہوا میں اُجھاکیے شاعر: تنتيل شفائي پند: زين الدين ،مير پورخاص یجے ساحل سے پھر تو نے ، ورنہ صدف تھے بح کی گہرائیوں میں. المناع : مظفر وارثى ليند : احمد وادُده كوئيد ماه تامه مدردنونهال محد شفيق اعوان بچوا مزدور las . ہر دم کرتا ڈ رتا 03 کھی اس کی بمار تھا چلنے سے لاجار پیر بھی وہ دن مجر کی مزدوری سے محصن سے ہوجاتا وہ چور کام کے جتنے پیے ملتے سودا لیتا گھر کے لیے د کھے کے خوش ہوجاتے سب مل جل کر وہ کھاتے سب مجھی نہ کشکوہ رب سے کرتا غربت میں وہ خوش رہتا مه بمدردنونهال د و معرودنونهال

وتمير ۱۵+۲ عيسوي





1-8

''بیلمیوڈ ہارن بل'' (HELMETED HORNBILL) ایک ایبا تجیب وغریب پرندہ ہے ،
جس کی چوٹ ہاتش وانت سے بھی زیادہ قیتی ہے۔ مشرقی ایشیا میں یہ پرندہ انڈو نیشیا اور ملا نیشیا کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ اس کی چوٹ غیر معمولی طور پر بروی اور سینگ کی طرح نو کیلی اور انجری ہوئی ہوتی ہوتی ہے۔ اپنی غیر معمولی بھاری چوٹ سے یہ پرندہ سخت زمین کو کھود کر کیڑوں کا شکار کرتا ہے۔ کیڑے کو ٹون سے ملاوہ مختلف پھل بھی اس کی خوراک میں شامل ہیں۔ اس پرندے کاوزن اوسطا تین کاوہوتا ہے ،
کوڑوں کے علاوہ مختلف پھل بھی اس کی خوراک میں شامل ہیں۔ اس پرندے کاوزن اوسطا تین کاوہوتا ہے ،
جب کہ چوٹ تین سوگرام تک وزنی ہوتی ہے۔ یکر دن کا بھیلا وُرومیٹر لینی ساڑھے بھے فید تک بوتا ہے۔
ان پرندوں کی ایک کلو چونچیں ۲۰۰۰ الا پھے ہزار) امریکی ڈالر میں فروخت ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک کلوبوتی وابت کی قیت دو ہزار ڈالر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پرندے کا غیر قانو نی مقابلے میں ایک کلوبائقی دانت کی قیت دو ہزار ڈالر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پرندے کا غیر قانو نی شار بڑھتا جار ہا ہے ، جس کی وجہ ہے اس کی نسل مٹ جانے کا خطرہ بیدا ہوگیا ہے۔

شکار کی ان کے سر کاٹ کر اسمگلروں کوفروخت کردیتے ہیں، جوانھیں ایسے ملک میں اسمگل کردیتے ہیں، جہاں ان کی مانگ ہوتی ہے۔عام طور پر انھیں دستکاری کے ذریعے سے سجاوٹ کی چیزیں بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔دستکاری کے بینمونے انتہائی منہگے داموں میں فروخت ہوتے ہیں۔

ہاتھی اور گینڈے کے غیر قانونی شکار کی روک تھام کے لیے عالمی سطح پر آواز اُٹھائی جارہی ہے اور مختلف اقد امات بھی تک کسی نے توجہ اور مختلف اقد امات بھی تک کسی نے توجہ نہیں دی۔ اگران کے خفظ کے لیے اقد امات نہ کیے گئے تو چند برسوں میں میہ خوب صورت پرندے دنیا ہے۔ بیا نب ہوجا کیں گے۔







''ارے بیٹی!تم نیا یونی فارم پہن کرسو کیوں گئی تھیں؟'' ''امی!اس لیے کہ خواب میں اگر میں اسکول پہنچ جا وَ ں تو میڈم ڈ انٹیں نہیں ۔'' لطيفه: ايم اختر اعوان ، بلديية لا وُن



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

الميمن





و ہ گئی مہینوں سے جنگلوں ، ویرانوں میں مارے مارے بھررہے تھے۔تقریباً ہر یڑاؤیر انھیں محسوں ہوتا کہان کی قسمت کا ستارہ عبن اسی جگہ طلوع ہونے والا ہے اور وہ و ہاں خیمہ لگا کر کھدائی شروع کردیتے ،مگر چند ہی روز میں نا کامی ان کے سامنے آ کھڑی ہوتی اور وہ اس جگہ ہے مایوس ہوکر آ گے چل دیتے۔

میداس زمانے کی بات ہے جب آسر بلیا میں بہت سے لوگ سونے کی تلاش میں مارے مارے پھررہے تھے۔ آبادیاں کم تھیں اور ویرانے زیادہ۔ نہ جانے کس طرح یہ



ا فوا ہیں بھیل گئی تھیں کہ ان جنگلوں ، بیا با نوں کی سنگلاخ چٹا نوں کے درمیان'' سونے'' کے ذخائر موجود ہیں۔ بہت سے من چلے اسے سچے سمجھ کر ان ویرانوں کی خاک چھان ر ہے تنے ۔ تین دوستوں کا میہ چھوٹا ساگروہ بھی ان ہی لوگوں میں شامل تھا۔ جم ، ریکن اور ا بنڈی حال ہی میں آسٹریلیا آئے تھے اور سونے کی تلاش میں قسمت آنہ مارہے تھے۔ جنگلول میں سفر کرتے ہوئے ایک روز وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے، جہال سرخ رنگ کی ایک بڑی تی چٹان ان کا راسنہ رو کے کھڑی تھی۔اسے دیکھ کر پہلا خیال جو ان کے ذہمن میں آیا وہ بیتھا کہ سونا ضرور اس جٹان کے پنچے ہے۔ '''ہماس چٹان کو کھو زنہیں سکتے''اینڈی نے چٹان کے فصیلی معائنے کے بعد کہا۔ ''اگرہم اے دھاکے ہے اُڑادیں تو؟''ریکن نے خیال ظاہر کیا۔ ریگن کا خیال سب کو پسند ہ یا۔انھوں نے اسی وقت جھوٹا سا بم بنایا۔وہ ایک سا دہ سابم تھا جو ہارود کے پیکٹ میں دھا گے کا فیتہ لگا کر بنایا جا تا ہے۔انھوں نے اسے چٹان کی ایک دراڑ میں پھنسا دیا۔ جم نے دیاسلائی کی مدد سے فیتے کوآ گ دکھائی اور پھر تینوں بھاگ کھڑے ہوئے۔شعلہ دھا گے کوجلاتا ہوا ہارو دیے نز دیک پہنچا تو انھوں نے اپنے کا نوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ایک زبر دست دھا کا ہوا ،مگر چٹان ان کی اُمیدوں سے زیادہ مضبوط تھی۔ چند بڑے بڑے پھرٹوٹ چکے تھے، مگر چٹان اپنی جگہ پر قائم تھی۔انھوں نے و وسرا دها کا کیا ، پھرتیسرا۔ چٹان میں ایک بڑی سی دراڑ پڑگئی ،مگرسونا کہیں نظرنہ آیا۔ سونے کی تلاش ہے اُ کتا کروہ قریبی تالاب میں مخیلیاں پکڑنے لگے۔ان کے یاس بڑی بڑی ہنسیاں تھیں اور تالا ب میں محصلیاں بہت چھوٹی حیوٹی تھیں ۔ دراصل پیہ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTUAN



ایک برساتی جو ہڑتھا اوراس میں پانی بہت کم رہ گیا تھا۔ بس کہیں کہیں پانی سینے تک گہرا تھا۔ جب بہت دیر تک کوئی مجھلی ہاتھ نہ گی تو جم نے کہا '' بڑے برے کا نموں میں یہ چھوٹی کے میان کے بردی بردی بردی مجھلیاں تو ینچے ہیں۔''
وہ یہ جانتا تھا یہ بردی مجھلیاں کیٹ فش کہلاتی ہیں۔ یہ پانی کی تہ میں کچپڑ کے ساتھ رہتی ہیں اور جب کوئی اضیں چھٹرتا ہے تو وہ ہرکی طرح سے کاٹ لیتی ہیں۔ ان کے منھ میں زہر لیلے ڈیک بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے کا شنے سے شدید درد بھی محسوس ہوتا ہے۔
اتنی دیر میں اینڈی جوتے اُتارکر تالا ب میں کود چکا تھا۔ ایک مجھلی نے اس کی پیڈلی کو انتیانہ بنایا اوروہ چیختا چلا تا ہرنکل آیا۔ ریگن کو بھی یہ بات ذرا دیر میں معلوم ہوئی ، اس

Click on http://www.paksociety.com for more

نے نتہ میں بلجال کی وجہ ہے سطح پر آئی ہوئی ایک مجھلی کو ہاتھ ہے پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ در د کی ایک لہر اس کے بازومیں پھیل گئی۔

' بالکنل دانت کے درد کی طرح تکلیف دہ ہے۔' اس نے بتایا۔ اینڈی کا بھی یہی حال تھا۔ بچھ دہر بعد درد میں کمی محسوس ہوئی تو وہ بولا:'' اس طرح تو ہم ایک مجھلی بھی نہیں حال تھا۔ بچھ دہر بعد درد میں کمی محسوس ہوئی تو وہ بولا:'' اس طرح تو ہم ایک مجھلی بھی نہیں کی گرسکیس گے۔ ہمیں کوئی اور تر کیب لڑا نا جا ہے۔''

'''کیوں نہ ہم ریکن کے کتے کومجھایاں پکڑ ناسکھا دیں ۔''جم نے خیال ظاہر کیا اور تکلیف کے باوجود اینڈئی اور ریگن قہقہہ لگا کرہنس پڑے۔ جم خودبھی اپنی بات پر ہنس دیا۔ وہ مجھی جانتے تھے کندیکن کا کتا کتنا کا ہل اور نا کارہ ہے۔اصل میں وہ ایک شکاری کتا تھا۔ شکاری کتوں کو میرتر بیت دی جاتی ہے کہ شکار کے دوران جب کوئی پرندہ یا خرگوش گولی کا نشانہ ہے تو وہ انے بکڑلا ئیں۔ریگن کے کتے میں بھی بیمعا دت موجودتھی۔اس کے باوجود ریگن مجھی شکارنہیں کھیلتا تھا۔اے سیجے نشانہ لینا ہی نہیں آتا تھا۔ جنال جہ ہر وفت کے آرام اور ضرورت سے زیادہ خوراک نے اس کے پہترین شکاری کتے کو یر لے درجے کا کابل ،سُسٹ اور بز دل بنادیا تھا۔اب شکار کے بجائے وہ دوسری تمام چیزیں بڑے شوق سے اُٹھالا تا تھا جو بےمصرف ہوتی تھیں اور جنھیں ریگن خود کھینک دیا کرتا تھا۔ '' میں اینے کتے کو ہر کام سکھا سکتا ہوں۔'' ریکن نے دعوا کیا:'' مگر اس میں ذ راونت لگے گااور میرے ذہن میں ایک ایسی ترکیب ہے، جس پر ابھی عمل ہوسکتا ہے۔ ہم اس تالا ب میں بھی ایک دھا کا کریں گے اور ساری مجھلیاں یا تو مرجا ئیں گی یا نکل کر دور جاگریں گی۔ پھرہم انھیں مزے لے لے کر کھائیں گے۔''

Click on http://www.paksociety.com for more

ریگن کو اکثر نئے نئے خیالات شوجھتے رہنے نئے ، مگر وہ خودان کو مملی جامہ ہیں بہنا سکتا تھا ، اس کے لیے اسے ہمیشہ اپنے دوستوں کی ضرورت بڑتی تھی ۔ اس بار بھی وہ بڑی دور کی کوڑی لایا تھا۔

ذرا دیری محنت کے بعدایک اور بم تیار ہو چکا تھا، گراس کا فیتہ ایک بہت کے دھاگے پر مشمل تھا۔ اینڈی نے بارود کے پیک پر زم چربی کی تہ چڑ ھادی تھی ، تا کہ وہ گیلا ہوکر بے کار نہ ہو جائے۔ اس کا خیال تھا کہ فیتے کے دھاگے کے گرد بھی ایک پائپ لگا دیا جائے ، تا کہ وہ بھی پائی ہے محفوظ رہے ، لیکن چائی آگ پر جل رہی تھی ، موافھوں جائے ، تا کہ وہ بھی پائی ہے محفوظ رہے ، لیکن چائی کام بعد میں ہوتا رہے گا۔ بم کوا حتیاط سے درخت نے سوچا کہ پہلے چائے پائ کام بعد میں ہوتا رہے گا۔ بم کوا حتیاط سے درخت کے نیچورکھ کروہ اپنے فیصے کے پائ آگے اور گھائی پر پنم دراز ہو کرچائے پینے لگے۔ اچائک ریگن کے کانوں میں ایک مانوس می آواز آئی ۔ اس نے پیچھے مراکر ویکھا اور اگلے ہی لیے وہ مر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہا تھا۔ جم اس کے پیچھے تھا۔ اینڈی جو اور اگلے ہی لیے وہ مر پر باؤں رکھ کر بھاگ رہا تھا۔ جم اس کے پیچھے تھا۔ اینڈی جو اور ریگن نے اور کھی کوں دوڑلگانی شروع کردی ہے۔

ہم نے چلا کراہے ہوشیار کرنا چاہا: ''اینڈی! پیچے دیکھو۔''
اس نے مڑکر دیکھا۔ ریکن کا کتاباس کھڑا دُم ہلا رہا تھا اوراس کے منھ میں وہی بم
تھا، جو انھوں نے ابھی ابھی تیار کیا تھا۔ کتا شاید رہے مجھا تھا کہ اس کے دوست اپنی یہ چیز
بھنول کئے ہیں، مگر بات صرف اتنی نہ تھی۔ بم کا فیتہ کیتلی کے نیچ بجھے ہوئے انگاروں سے
بھنول کئے ہیں، مگر بات صرف اتنی نہ تھی۔ بم کا فیتہ کیتلی کے نیچ بجھے ہوئے انگاروں سے
آگ بکڑ چکا تھا۔ اینڈی کی ٹائگیں اس کے ذہمن سے پہلے جاگ اُٹھیں اور اس نے بھی

اب صورتِ حال میتی کہ جم اور ریگن آگ آگ بھاگ رہے تھے۔ان کے بیچھے
ابنڈی تھا اور اینڈی کے بیچھے ریگن کا کتا اپنے منھ میں بارود کا پیکٹ دبائے بھاگا
چلا آرہا تفا۔ بم کا فیتہ اگر چہ کانی لمبا تھا، مگر لمحہ بہ لمحہ جل کر چھوٹا ہوتا جارہا تھا۔ جم اور
ریگن چِلاَ چِلاَ کر اے اپنے بیچھے آنے کومنع کررہے تھے، مگریوں لگتا تھا کہ کتا اپنے عزیز دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑ نا جا ہتا تھا۔

ا چا تک اینڈی کے ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے جیب سے قلم نکال کر کتے کو دکھاتے ہوئے اس طرح دور بچینکا جیسے کہدر ہا ہو کداسے اُٹھا لا وُ، مگر کتے کے منھ میں ایک چیز بہلے ہی دبی ہوئی تھی اور ہمیشہ کی طرح وہ پہلے اسے اپنے دوستوں تک پہنچا نا چا ہتا تھا۔ چناں چہ کتے نے اپنی رفتار بڑھائی اور ریگن کی طرف بھا گا۔

ریگن نے جواس مصیبت کوا پی طرف آتے دیکھا تو اور تیز بھا گئے لگا۔ اس کی سائس بری طرح بھول چی تھی، مگر اس کا د ماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے اچا تک بلیٹ کر کے خرص سے بارود کا بیک چینا اور اس کو پوری قوت سے دور ایک جھاڑی کی طرف انجھال دیا۔ اس نے سوچا چلومصیبت ٹلی۔ وہ زمین پر بیٹھ کر ہانپنے لگا، مگر سیاس کی بھول تھی۔ کتا فور آجھاڑی کی طرف لیکا اور اسکتے ہی لیمے وہ بم سمیت بھر موجود تھا۔ جب ریگن شاباشی دینے کے بجائے کتے کوڈ انٹنے لگا تو وہ جم کی طرف بڑھا۔ ڈب کے مارے جم ایک درخت پر جا چڑھا۔ گنا ہے وہ کی طرف بڑھا۔ ڈب کے مارے جم ایک درخت پر جا چڑھا۔ کتنے نے بارود کی طرف و کھا۔ اس کا فیتا آست آستہ جتنا جارہا تھا، مگر اب بھی کئی

Click on http://www.paksociety.com for more

گز لمبادها گا موجود تھا۔ اس نے درخت کی اونجی شاخوں پر چڑھنا جاہا، مگروہ کم زورتھیں۔ کیک میں خوں پر چڑھنا جاہا، مگروہ کم زورتھیں۔ کیک گئیں اوروہ نیچ گر پڑا۔ وہ تو قسمت اچھی تھی کہ چوٹ نہیں آئی، ورنہ بڑی پہلی ایک ہوجاتی۔ وہ فورا اُٹھا اور پھر بھا گئے لگا۔ کتے نے بھی بارود کا بیکٹ نیچے سے اُٹھا یا اور اس کے پیچھے بھا گا۔

دوڑتے دوڑتے ہم کا بُرا حال ہوگیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ ایک گڑھے میں جاگرا۔ کئے نے بھی گڑھے میں جھانکا، گراسی کمجے اسے ریگن نظر آگیا۔ وہ بچھی ا دور کھڑ اپانپ رہاتھا۔ بس پھر کیا تھا۔ کئے نے ایک کمبی چھلانگ لگائی اوراس کی طرف بڑھا۔ اب ایک بار پھڑ ریگن آگے آگے تھا اور کتا بیچھے بیچھے۔ دوڑتے دوڑتے وہ لوگ سڑک کے قریب جا بہنچے۔ ریگن کو یا د آیا کہ اسی سڑک کے کنا رہے ایک سرائے ہے۔ وہ فور آ اسی طرف بھاگا۔

سرائے میں اس وقت چند دیہاتی موجود تھے۔ اچا تک دروازہ کھلا اور ریگن اندر داخل ہوا۔ بھی جیرت ہے اسے دیکھنے لگے، مگر وہ دروازہ بند کرنے میں مشغول تھا۔ بڑی مشکلوں سے بھولی ہوئی سانس کے درمیان اس نے صرف اتنا کہا:''میرا کتا ۔۔۔۔۔اس کے منھ میں بارود ہے، جوبس تھٹنے ہی والا ہے۔''

ادھر کتا سرائے کے سامنے پہنچا تو دروازہ بندتھا۔ اس نے فورا ہی پچھلے دروازے کا رُخ کیااور اگلے ہی لیحے وہ باور جی خانے ہے ہوتا ہوا اندرموجودتھا۔ اس کے منھ میں بارود کا پیکٹ دبا ہواتھااور اس کے جلتے ہوئے فیتے کا اب صرف ایک فٹ دھا گاباتی رہ گیا تھا۔ کا پیکٹ دبا ہواتھااور اس کے جلتے ہوئے فیتے کا اب صرف ایک فٹ دھا گاباتی رہ گیا تھا۔ سرائے میں بھگدڑ ہی چھ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے باہر نکلنے مرائے میں بھگدڑ ہی چھ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے باہر نکلنے میں بھگدڑ ہی جھ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے باہر نکلنے میں بھگدڑ ہی جھ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے باہر نکلنے میں بھگدڑ ہی جھ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے باہر نکلنے میں بھگدڑ ہی جھ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے باہر نکلنے کیا ہے۔

لگے اور جب سب باہر آ گئے تو بے چارہ کتا اندر کیا کرتا، وہ بھی ان کے پیجھے باہرنگل

آیا۔ وہ سرائے کے در دازے سے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک جانب سے ایک اور کتانمودار ہوا۔ بیسیاہ رنگ کا ایک مقامی کتا بھا، جوا کثر دیہا تیوں کی مرغیاں وغیرہ پکڑلیا کرتا تھا۔

اس نے اپنے مدمقابل کے منھ میں ایک عجیب ی چیز دیکھی۔ چر بی کی بُوکی وجہ سے وہ اسے

ہڈی ہی سمجھا اورغراکے آگے بڑھا۔

ریکن کا کتااس وفت لڑائی کرنانہیں جا ہتا تھا۔ وہ تو اپنے ووستوں کے ساتھ رہنا

جا ہتا تھا اور پھراس بھیا نک مقامی کتے کو دیکھ کرتو ویسے ہی اس کا خون خشک ہو چکا تھا۔

اس نے فوراً ہارود کا پیکٹ زمین پر چھوڑا اورخود ؤم دیا کرایک طرف کونکل گیا۔

سب لوگ بھاگ کر إ دھر اُ دھر حجیب گئے ۔ میدان صاف دیکھ کر وہ کتا آ گے

بڑھا۔اس نے سر جھکا کر بم پر لگی ہوئی چر بی کوسونگھا ،مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنا جیتا ہوا

ا نعام حاصل کرسکتا ، زبر دست دھا کا ہوا۔ فضا دُھویں اورمٹی سے بھرگئی ۔ پیقر اُ ڑ اُ رُ کر دور

جا گرے ۔اصطبل پر سے ٹین کی حصت بھی اُ ڈ کر دور جا گری ۔

کا فی در بعدریگن کی آئیسی و سکھنے کے قابل ہوئیں۔اس مقامی کتے کے جسم کے چیتھڑے اُڑ گئے تھے اور سیاہ کھال کا بڑا سا ایک ٹکڑا سرائے کی ایک و نیوار پرکسی پوسٹر کی

طرح چیکا ہوا تھا۔اصطبل میں بندھے ہوئے گھوڑے وحشت سے رسیاں تڑا کر دور

جا چکے تھے۔ ہر طرف سرائے والے کی مرغیاں اور بطخیں پھڑ پھڑار ہی تھیں۔سب لوگ

ہے تحاشا ہنس رہے تھے اور اس تمام فساد کی جڑ ریگن کا کتا سرائے والے کی گھوڑا گاڑی

کے نیجے ڈرا سہا چھیا ہوا کھڑا تھا۔

عاد المعامد ونونهال عن المعامد ونونهال عن المعامد ونونهال عن المعامد ونونهال المعامد ونونهال المعامد ونونهال ا وسمير ۱۵-۲۹ عيسوي



# 

= Color Plans

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رہج الگسیشن ∜ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی ہی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسیے کمانے

کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں مصاحرات کو ویسے سائٹ کالناک دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



## بهاورمولان

نونہالو! آج ملک چین کی ایک بہت مشہور کہانی پڑھیں۔ ہمارے ملک میں تو سوائے چند آ دمیوں کے کوئی بھی اس کہانی سے واقف نہیں ،گرچین میں بیاسی طرح مشہور ہے جس طرح ہمارے ہاں اللہ دمین کا جادوئی چراغ ۔ بیہ کہانی ایک بہا درچینی کر کی مولان کی ہے۔

جوبھی واقعات اس بہا درلڑ کی کو بیش آئے ، وہ اس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں جب جین پرشالی سمت سے تا تاریوں کے حملے بار بار ہور ہے تھے۔ آ ہستہ آ ہستہ بیہ خوف ناک لوگ پُرسکون چین پر ایک زبر دست اور خطرناک سیلاب کی طرح حیجاتے جارہے تھے۔ جس علاتے ہے ان کا گز رہوتا ، ان کے جانے کے بعد وہاں سوائے تباہی کے اور پچھ نظر نہیں آتا۔ ہر چیز کو وہ توڑ بھوڑ دیتے ،لوگوں کو ہارڈ التے ، مکانات کو آگ لگا دیتے ۔ آخر کب تک ریہ چیز بر داشت کی جاتی ۔اییامعلوم ہوتا تھا جیسے بیرتا تاری چین کواس زمین سے بالکل صاف کر دینا جاہتے ہوں۔ان کی روک تھام بہت ضروری تھی۔ وہاں کے باوشاہ نے بیتمام حالات دیکھتے ہوئے پورے ملک میں ایک اعلان کروایا اور ایک تکم جاری کیا جس کے تحت ملک کے تمام مَر دوں کے لیے بیضروری ہو گیا کہ وہ چین کو تا ہی ہے بیانے کے لیے ہاتھوں میں ہتھیا رسنجال کرمیدان میں نکل آئیں۔اس نے اپنے ہرکاروں کو حکم دیا کہ وہ ملک کے ہرشہر، قصبے اور گاؤں میں جا کراس حکم کی منادی کریں ۔ چین کوئی حجموثا موٹا ملک تو ہے نہیں، بہت بڑا علاقہ ہے۔ دوسرے اس زیانے میں سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بلکہ سب سے مشکل کام ہی ریتھا ،کیکن حالات اور با دشاہ کے حکم کی وجہ سے اس کام کو عاه المد مدردنونهال روح ۵۵ میر ۱۵۵ میروی

مرانجام دیزانهایت ضر دری تھا۔

ایک دن ایک بر کارہ مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا مولان کے گاؤں میں پہنچ گیا۔
جیسے ہی این کی آ واز گاؤں بیں گونجی ،لوگ باگ اپنا اپنا کام چھوڑ کر آ واز کی طرف روانہ
ہو گئے ، تا کہ معلوم ہو سکے کہ اعلان کیا ہے؟ مولان نے بھی اپنا ریشی کپڑا، جو وہ بیٹی سی رہی تھی ،ایک طرف رکھا اور آ واز کی طرف ووڑی۔ ہر کارے کا اعلان من کر اس کا دل ڈو سے لگا۔

اعلان تھا: ' دوستو! ہمارا چین سخت خطرے میں ہے۔ دشمن ہمیں بالکل مٹا وینا چاہتا ہے۔ ہماری فوج بھی ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ اگر ہم نے ہمت نہیں کی تو چین میں کوئی بھی چینی باتی نہیں رہے گا، اس لیے ہمارے ملک میں رہے والے ہر چھوٹے ہڑے خاندان کا ایک آ دمی ضرور آگے بڑھے اور دشمن کے خلاف ہتھیار سنجال لے ہتا کہ ہم دشمن کو واپس اپنے بیارے وطن کی سرحدوں کے بار دھکیل دیں اور سنجون و آ رام سے زندگی گزار سکیں۔ چاہے آ دمی جوان ہو یا زیا وہ عمر کا ہر خاندان سے سکون و آ رام سے زندگی گزار سکیں۔ چاہے آ دمی جوان ہو یا زیا وہ عمر کا ہر خاندان سے سکون و آ رام ہے آ دمی طافر مان ہے۔'

چینی بچے دوسر ہے تمام ممالک کے بچوں کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ اُنہی میں مولان بھی شامل تھی۔ وہ اپنے والدین سے بے انہا محبت کرتی تھی۔ خاص کر اپنے ابا سے تو بے انہا محبت کرتی تھی۔ یہ اعلان س کر اس کا دل ڈو بنے لگا، کیوں کہ اس کے خاندان میں صرف ایک ہی مردتھا اور وہ تھے اس کے بیار بے ابا۔ باوشاہ کے تھم سے ان کا نام لازمی رضا کا روں میں شامل ہونا تھا۔

دوسرے دن رضا کاروں کے ناموں کی فہرست گاؤں کے چوراہے کے بیچوں جیج

ایک کٹری کے شختے پر لگا دی گئی۔ مولان جانتی تھی کہ اس کے ابا کا نام بھی ضروراس فہرست بیس شامل ہوگا۔ اب کیا جائے ؟ مولان نے دھڑ کتے دل سے سوچا۔ اب اس کے ابا کی حفاظت ناممکن نظر آتی تھی۔ اس کا ذہن سوچ رہا تھا ، اس کے ابا کواس ظالم جنگ میں ضرور جا نا پڑے گا ، کئی برسوں کے لیے یا ہوسکتا ہے وہ واپس بھی نہ آسکیں۔ اس وقت اس کے جانا پڑے گا ، کئی برسوں کے لیے یا ہوسکتا ہے وہ واپس بھی نہ آسکیں۔ اس وقت اس کے ذہن میں ایک بہت خوف ناک منظر تھا ، جس میں اس نے اپنے ابا کو ہزاروں میل دور کسی نامعلوم مقام پر دشمن کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا ، دوسرے ہی لیے اس کا خیال بدلا اور اس نے دیکھا کہ اس کے ابا کو قیدی بنالیا گیا ہے اور تا تاری ان کو زنجیروں میں جکڑ ہے گھینچتے ہوئے ادھراُ دھر پھررہے ہیں۔

سوچے سوچے اس کے ذہن میں اپ ابا کو محفوظ رکھنے کے لیے آخرا کیں ترکیب آئی۔ وہ ایک اچھی گھڑ سوارتھی اور مَر دوں کی طرح قد و قامت رکھی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ یونی فارم پہن لے توایک سابی لگے گی۔ اس نے سوچا، وہ اپ ابا کی جگہ اس جنگ میں حصہ لے گی۔ بغیر وقت ضائع کے مولان مشرقی مارکیٹ کی طرف دوڑی اور چھانٹ کر سب ہے بہترین اور مضبوط گھوڑا خریدا۔ گھوڑے پہسوار ہونے کے بعد دل ہی دل ہیں اس نے دعا ما نگی کہ خدا کرے پہھوڑا اسے بحفاظت میدانِ جنگ تک بہنچا دے۔ تھوڑی دیرے بعد وہ مغربی مارکیٹ میں موجودتی۔ جہاں چھانٹ کر اس نے ایک مضبوط زین اور گھوڑے کا گرم کپڑا خریدا۔ دونوں چیزیں گھوڑے پر جماتے ہوئے ایک بار پھراس نے دعا ما نگی: ''اے خدا! میری مدد کراور جس مقصد کے لیے میں نے ادادہ ایک بار پھراس نے دعا ما نگی: ''اے خدا! میری مدد کراور جس مقصد کے لیے میں نے ادادہ کیا ہے، اس میں کام یابی دے۔'' اس کے بعد جنوبی مارکیٹ سے لگام اور شاکی مارکیٹ سے ایک مضبوط چا بک خرید کر پوری طرح تیار ہوگئی۔

د وسری صبح مولان بہت جلدی اُٹھ گئی۔اس نے اندھیرے میں اپنی رکیٹمی فراک کھونٹی میں نگلی ہوئی دلیکھی ،لیکن اس نے اسے اُ تارانہیں ، کیوں کہاب اس کواس فراک کی ضرورت نہیں تھی۔ آ ہتہ آ ہتہ چلتے ہوئے وہ دوسرے کمرے میں گئی ، جہاں اس کے والد کے لیے فوجی یونی فارم موجودتھی۔ بڑی احتیاط سے اس نے بونی فارم پہنا، بھاری کوٹ اور چڑے کے لیے بھاری جوتے اُٹھائے اور اپنے کمرے میں لاکر جلدی جلدی پہننا شروع کردیے۔ سب کچھ پہننے کے بعدایے کندھوں پر وہ بڑا سا کپڑا با ندھا، جو اس ز مانے کے جینی فوجیوں کے لباس میں شامل تھا۔اب وہ بالکل تیارتھی ۔ بہت احتیاط سے وہ ا ہے گھر ہے باہرنگل ۔اس وقت ہرطرف ٹمبر جھائی ہوئی تھی ۔ ہرطرف بالکل غاموشی تھی ۔ نہ تو اس وفت جنگل ہے کسی لکڑ ہارے کی لکڑیاں کا شنے کی آ واز آ رہی تھی اور نہ دوریا قریب ہے کنویں سے بانی نکالنے کی آواز آرہی تھی۔مولان نے بڑی حسرت سے بلیث کرآخری بارا ہے ابا کے مکان کو دیکھا، اس کی آئکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔اس کو یقین تھا کہ جب اس کے ابا اپنی تمام چیزیں غائب دیکھیں گے اور ساتھ ہی اسے نہ یا کیں گے تو انھیں مولان کی بوری اسکیم کاعلم ہوجائے گا اور ساتھ ہی انھیں بہت رنج ہوگا۔مولان انھیں رنجیدہ بھی نہیں کرنا جا ہی تھی ، مگر کیا کرتی ، اس کے بغیر مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ مرغیوں کے دڑیے کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ اور بھی رنجیدہ ہوگئی۔اب وہ اپنی تمام پیندیدہ الاستاني مدردنونهال د ما ۵۸ میسوی چیزی چیوڑ کر جار ہی تھی۔ جیب جا پ اینے کمرے میں گئی اور زین ، لگام اور جا بک نکال کروالیس باہرآ گئی۔آخری باروہ اینے گھرے باہرنکل گئی۔

جنگل میں جاکراس نے گھوڑے کو کھولا۔ زین کس کرسوار ہوئی اوراپ لیے سفر پر
روانہ ہوگئے۔ دن نکلتے نکلتے وہ گاؤں سے کئی میل دور پہنچ چکی تھی۔ تمام دن سفر جاری رہا۔
ایک جگہ اے دوفوجی رضا کار ملے اور پھرتو بہت سے ملتے رہے۔ اب سب اِ کھٹے سفر
کررہے تھے۔ سب کارخ شال کی طرف تھا، جب کہ اسی سمت سیٹروں میل دور جنگ کی جگہ
تھی۔ رات کے وقت دوسرے فوجیوں کے ساتھ وہ بھی پڑاؤ ڈال لیتی۔ دہ ایک خوب صورت جوان فوجی دکھائی دیتی۔ کوئی اس کو پہچان نہ سکا تھاا ورنہ کی کومعلوم تھا کہ وہ
ایسے اباکی جگہ لے چکی ہے۔

اس و نت تک ایک زبر دست رضا کارنوج تیار ہو چکی تھی ۔مولان اینے مضبوط اور تیز رفتار گھوڑے اور اپنی پھرتی کی وجہ ہے ہمیشہ اس رضا کا رفوج کی اگلی صفوں میں ہوتی ۔ چندروز کے بعدایک دن جب کہ سورج ٹم رزدہ صبح میں کچھاویر ہی چڑھا تھا، پوری فوج چین کے مشہور زرد دریا کے کنارے پر پہنچ گئی۔ دریا میں اس وقت طغیانی آئی ہوئی تھی۔ رضا کاروں نے اپنے اپنے گھوڑے دریا میں دوڑا ویے ، تا کہاس دریا کو یارکر جا کمیں ، لیکن در بیا کا بہا وُ اس قدر تیزتھا کہ کئی سوارا نینے گھوڑ وں کے ساتھ بہ گئے ،لیکن مولا ن اپنے گھوڑ ہے کی بیٹے پرمضبوطی کے ساتھ جمی رہی۔ بہاؤ کی تیزی کا مقابلہ مشکل تھا ، مگر صحت مند گھوڑا اپنی بوری طاقت ہے دوسرے کنارے کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتا رہااور آخروہ ا ہے سوار کے ساتھ د دسرے کنارے پر بحفاظت بھنے ہی گیا۔ دوسرے رضا کارجو پہلے دریا یار کر چکے تھے، پانی میں غوطے لگانے کی وجہ سے بھیگ چکے تھے، مگر مولان اپنے گھوڑے کی وسمبر ۲۰۱۵ بیسوی عال الماقال معردونهال من الماقال Click on http://www.paksociety.com for more

منسوطی کی وجہ ہے ذرائجی نہیں بھیگی تھی ۔

اسی طرح گھوڑا اور اس کا سوار بہت سے کارنا ہے انتجام دیتارہا۔مولان کودس سال کا عرص وزیرے کی بیٹے پر جنگ کرتے ہوئے گز رگیا۔مولان کو میروس سال ایسے معلوم ہے تھے میں اس کے ساری زندگی ای جنگ میں گزرگئی۔اس دس سال کے عرصے میں مولان اور دوسر ہے درضا کا رہا تھیوں نے جنگل، بہاڑ، دریا، ریکستان کے ان علاقوں میں جاں ﴿ كَ كَانام وَنَشَانَ بَعِي بَهِينِ مِنَا ، ہزاروں میل كاسفر طے كيا۔ مختلف موسموں سے ان كا واسط رہا۔ بھی سورج کی تیش ہے ان کے بدن جلنے لگتے۔ بھی جمی ہوئی برف سے ان کے جسم نخ ہو آئی کے جاتے ، برف ان کے لیا سوں پرجم جاتی۔سال پرسال گزرتے رہے۔ بوڑھے اور جوان ادھ اوھ بھٹکتے رہے اور جنگ میں مصروف رہے اور ان کے ساتھ ہی مولا ن بھی جنگ میں بڑی بہا در کی ہے تھے لیکی رہی ہے برسوں کی محنت ومشقت ، سورج کی تیش اور سخت ہوا اور بارشوں نے اس کے جسم کی کھال کو سخت کر دیا تھا۔ اب اس کے چہرے سے زنانہ بن بالکل بھی ظاہر ہیں ہونا تھا۔ اس کی محت اور اس کی بہاوری نے اس کو برسی نوج کا کیتان بناویا تھا اوراب وہ جینی تا ہی نوج کی ایک بھا درترین کیتان تھی۔ لیکن کیا مولان کو سے چیز پسندھی جہیں ، بلکساس نے جو بھی اس عرصے میں کیا ، ا پنا فرض بھتے ہوئے کیا اور اس نے بیفرض معایا بھی ہوی خوبی ہے ۔ لیکن اس چیز ہے وہ پوشیدہ طور پرنفرت کرتی تھی۔ تمام سمجھ دارلوگوں کی طرح مولان کو بھی جنگ کے نام سے نفرت تھی۔اس کی سخت اور جان لیوا محنت ،ظلم اور دوسروں کو ہارڈ اگنے کے اس کھیل نے . مولان کے دل میں اس کے لیے نفرت اور ساتھ ہی غم بھی جر دیا تھا ﷺ اس دیں سال کے تھا کا دینے دالے لیے عرصے میں صرف ایک ہی چیز الیی تھی جس سے اسے تھوڑی بہت خوشی ملتی

تھی ، وہ رید کہ جسب بھی نے دن کا سورج نکلتا ، اس کے دل میں پیہ خیال آتا کہ جنگ کے ختم ہونے میں ایک دن اور کم ہوا۔ بیعرصہ ایک کمبی سراک کی طرح تھا، جو بھی ختم ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ آخرا یک دن جب وہ صبح سوکر اُٹھی تو اسے معلوم ہوا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور دشمن بلٹ کر بھاگ گیا ہے۔اب چینی فوجی اینے اپنے گھر جانے کے لیے آزاد تھے، کمیکن مولا ن اس جنگ کے دوران میں اتنی مشہور ہو چکی تھی کہسب بڑے بڑے بڑے افسریہاں تک کہ شہنشاہ خود اس بات پرغور کر رہے تھے کہ اس کو شاہی فوج میں ہی رہنا جا ہے۔ با دشاہ کی خواہش کی وجہ ہے کبتان مولان کی واپسی نہ ہوسکی۔ با دشاہ نے سب کبتا نوں کو ا ہینے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا ، تا کہوہ ان کی بہا دری پرانھیں انعام دیے سکے۔اس نے کپتانوں پر چھوڑ دیا کہ جو پچھ بھی وہ مانگیں گے اور وہ چیز بادشاہ کے قابو میں ہوگی ، اتھیں بخش دی جائے گی۔ باری باری کپتان آئے اور اپنی اپنی خواہشات ظاہر کرتے رہے۔ایک نے دولت مانگی ، دوہرے نے زمین ،غرض ہرایک نے ایک نئ چیز مانگی۔اس کے بعد مولان کی باری آئی۔

''مولان کی کیا خواہش ہے؟''با دشاہ نے بوچھا۔

اس وقت مولان تقوری در خاموش رہی۔لوگ بالکل خاموش ہوگئے تھے۔ وہ موج رہے ہے ۔
دہ سے تھے کہ سب سے بڑا کپتان مولان کیا چیز مانگے گا۔مولان ایک لمباڈگ بحر کراپی جگہ سے آگے بڑھی، بلکہ یوں کہنا چاہے آگے بڑھا، کیوں کہ اب تک اس کا راز نہیں کھلا تھا۔ مولان نے جیسے ہی کچھ بولنے کے لیے اپنا منھ کھولا بھوڑی بہت آ وازی آ نابھی بند ہوگئیں۔ مولان نے جیسے ہی کچھ بولنے کے لیے اپنا منھ کھولا بھوڑی بہت آ وازی آ نابھی بند ہوگئیں۔ "جناب عالی! نہ مجھے دولت چاہیے نہ زمین اور نہاں قتم کی کوئی چیز۔ میں صرف دو جیزوں کی خواہش رکھتا ہوں۔ میں شہنشاہ سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھے ایک نیا گھوڑا

عنایت فرما ئیں ، کیوں کہ میرا گھوڑا جس نے اس ظالم جنگ میں میرا بروی اچھی طرح ساتھ ویا ہے ، کانی تھک چکا ہے اور بیس چاہتا ہوں کہ اس کو اب کسی دوسرے کام کے لیے استعمال نہ کیا جائے اور وہ اب آرام کرے اور خوب اطمینان سے پُرتا پھرے۔'' جمع اس بجیب می خوا ہش کوس کر جیران رہ گیا اور اب تمام لوگ دوسری خوا ہش کے منتظر تھے کہ دیکھیں ، وہ کیا ہوتی ہے۔

''اورمیری دوسری خواہش ہیہ ہے کہ شہنشاہ مجھے اجازت دیں کہ میں فوج کوچھوڑ کر واپس اینے آبائی گاؤں چلا جاؤں۔''

کئی کمحوں تک بالکل خاموشی رہی۔ لوگ جران تھے کہ کیا ان کے کان انھیں دھوکا دے رہے ہیں۔ تھوری دیر انھوں نے غور کیا اور آخران کے سمجھ میں آگیا کہ ان کا محبوب کپتان کس قدر اچھا اور عقل مند ہے اور پھر خوشی سے سب نے ایک زور دار نجرہ لگایا۔ مولان نے لا کی نہ دکھا کران کے دل جیت لیے تھے۔ پچھ عرصے کے بعد مولان کی حقیقت سب پر ظاہر ہوگئی۔ مولان آخر میں ہمیشہ انہی لوگوں کے درمیان رہی۔ اس کی کہانی ایک قوی کہانی بن گئی، جو کہ پیڑھی در پیڑھی (بیشت در بیشت) سنائی جاتی رہی۔

خیراس واقعے کے دوسرے دن مولان اپنے گاؤں کے لیم سفر پر روانہ ہوگئ،
سیر وں میل کاسفراس نے اپنے نئے گھوڑے کی پیٹے پر بیٹے کر جنوب کی جانب طے کیا۔اس
کے آنے کی خبراس سے پہلے ہی ہرجگہ گئی جاتی اور ہرجگہا سے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا کہیں بھی نہ تو اے ٹھیرنے کی پریٹانی ہوئی اور نہ کھانے پینے میں کوئی تکلیف ہوئی۔آخرایک بار پھر
اس نے زرد دریا کو پارکیا۔ دوسرے کنارے پر پہنچتے ہی اسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ اب
اس نے زرد دریا کو پارکیا۔ دوسرے کنارے پر پہنچتے ہی اسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ اب

Click on http://www.paksociety.com for more

أتاركردوباره زنانه كبرے يہن لينے جا ہيں۔

جیسے ہی وہ اپنے گاؤں کے قریب بہنجی ، لوگ باگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر
اس کود کیھنے کے لیے آ نے لئے ، کیوں کہ اس کے آ نے کی خبراس سے پہلے ہی بہاں پہنچ چی
صفی ۔ ہرایک کی خواہش تھی کہ وہ اس بہادر کپتان کی ایک جھلک دیکھ لے جواس ظالم جنگ
سے واپس اپنے گھر آ رہا تھا۔ وہ اس وقت کس قدر حیران ہوئے ہوں گے ، جب انھوں
نے دیکھا ہوگا کہ وہاں توایک جوان عورت معمولی سا سادہ لباس پہنے ایک گھوڑ سے پہنے تھے ؟
جنوب کی سمت اُڑی جا رہی ہے ۔ کیا یہی وہ شہور کپتان ہے جس کی خبروہ من چیلے تھے ؟
ہر ایک کے دماغ میں بس ایک ہی سوال تھا ، لیکن اس کے بوڑ ھے ماں باپ جانتے تھے کہ مولان ہی وہ بہا در کپتان ہے ، جس کی زندگی کی اُمید میں ختم ہو چی تھیں اور کل ہی دس سال مولان ہی وہ بہا در کپتان ہے ، جس کی زندگی کی اُمید میں ختم ہو چی تھیں اور کل ہی دس سال کے بعد ان کوا پی بہا در بیٹی کی واپسی کی خبر ملی تھی ۔ انھوں نے اپنے سب سے بہتر میں لباس وقت خوش کے بنے دون کی آ تھوں میں چھلک رہے تھے ، اس وقت خوش آ مدید کہنے پنچے۔

لیکن دونوں کے پیچھے یہ بڑا سالڑکا کون ہے؟ مولان نے سوچا۔ار ہے، یہ تواس کا حجوثا بھائی ہے۔ جب وہ گھر حجھوڑ کرآئی تھی۔اس وقت بیز مین پر گھٹنوں کے بل کھسکتا تھا اوراب وہ کافی بڑا ہو چکا تھا۔اس نے اپنی بڑی بہن کو جب دیکھا تو اس کی خوشی کی حد نہیں رہی۔مولان آگے بڑھ کر مال باپ سے لیٹ گئی۔سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے مقصے۔ اب مولان بھر وہی معمولی لڑکی تھی ، وہی اس کا گھر، بھائی ، مال ، باپ ،مرغیاں ، کھیت اورگاؤں۔

ተ ተ ተ

ا تھریزی کے عظیم ناول نگار جارٹس ڈینز کے ناول کا ارووتر جمہ ہڑاروں خواہشیں

ہردل عزیزادیب مسعوداحمہ برکاتی کے قلم سے

ایک بیتیم اورمفلس بچے کی زندگی کے ولولہ انگیز حالات، ایک مجرم اورمفر ورقیدی
نے اس کی مدد کی ، جرائم پیشہ لوگوں کی صحبت میں رہ کربھی اس بچے نے بُر ائی کا مقابلہ کیا۔
الجھے اور بُر ے لوگوں کی سازشوں کے درمیان زندگی گزار نے والے اس غریب بچے کی
جرات ، ہمت اور حوصلے کی جتو ہے بھری واستان ۔مسعوداحمد برکاتی کے پُرکشش انداز بیان
اور بامحاورہ اردونے اس واستان کو اور بھی دل کش بنادیا ہے۔

۱۳۰ با تصویرصفحات، دیده زیب ٹائٹل

قیمت : ساٹھ (۲۰)ریے

ميرزا اديب كي ول چىپ كهانيول كاانتخاب

## ا يك طوفاني رات

میرزا ادیب کے نام سے بچے اور بڑے خوب داقف ہیں، خاص طور پر ہمدر دنونہال پڑھنے والے نونہالوں
نے تو ان کی کہانیاں بڑے شوق سے بڑھی ہیں، نونہالوں کے شوق اور تقاضوں کے پیشِ نظر
میرزا ادیب کی کہانیوں میں سے ۱۴ بہت ول چسپ کہانیاں ایک طوفا ٹی رات میں جمع کردی گئی ہیں۔
میرزا ادیب کی کہانیوں میں سے ۱۲ بہت ول چسپ کہانیاں ایک طوفا ٹی رات میں جمع کردی گئی ہیں۔
میر لومڑی نے گھڑی سے کیافا کدہ اُٹھایا جہ وہ کون سابھول ہے جو بھی نہیں کملاتا۔
میر طوفا ٹی رات میں کیا ہوا جہ ہم سفر کون تھا جہ دادا جان کے ہیر سے اور جوا ہر کہاں ہے
اس طرح کی ول چسپ ۱۴ باتھور کہانیاں

قیمت : ۱۲۰ ریے

صفحات : ۱۱۱ .

خوب صورت وتمين نائنل

(مدرد فا وَعَدْ يَشِن بِإِ كُسْنَان ، بهدر دسينشر ، بأظم آبا دنمبر٣ ، كرا چي \_٧٠٠ ٢٠٠

FIE AVE





وفاواركتا

غلام مصطفى سوتكي



کھیرتھریہاڑی سلسلہ • ۲۷ کلومیٹری ایک پٹی گی صورت میں سندھ اور بلوچشان کے درمیان ایک قدرتی سرحد ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کا ایک حصہ کرا جی کے شال میں آ کرختم ہوتا ہے، جب کہ ایک حصہ بلوچیتان کے ضلع خضد ارمیں بروہی پہاڑی سلسلے سے جاملتا ہے۔اس پہاڑی سلسلے کے سب سے اونچے پہاڑ کا نام'' ڈاڑھیارو پہاڑ'' ہے، جو سطح سمندر ہے \* \* \* کفیف کی بلندی پرواقع ہے۔اس عظیم الثان پہاڑ پرایک و فا دار گئے کی قبر موجود ہے۔

پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک دفعہ ڈاڑھیارو پہاڑ کی چوٹی پر ایک بروہی نوجوان اپنی کدال سے قبر کھود رہا تھا۔ وہ دکھ سے نڈھال تھا اور نسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔



Click on http://www.paksociety.com for more

قبر کھود نے کے بعد اس نے ابکہ بوری کھولی ۔ بوری میں ایک گنا تھا۔ اس کی آسکھیں بند تھیں ۔ اس کے جسم میں زندگی کی کوئی علامت نہ تھی ۔ وہ بے چارہ اب اس جہاں میں نہیں رہا تھا۔ نو جوان نے اس کئے کوقبر میں لٹا دیا اور اس کے اوپر پھرر کھنے لگا۔
اس دن ہلکی ہلکی بارش ہورہی تھی ۔ بروہ بی نو جوان نے اپنے وفا وار کئے کی قبر پر آخری پھر رکھا۔ پچھ ویر بعد وہ اُٹھا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ صرف واویاں اور پہاڑ ہی اس کی آواز س سکے۔ اس نے پورا دن وہاں گزارا اور شام کو روتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ گھر میں بھی اے سکون وقر ارنہ ل سکا۔ اے اپنے وفا وار گئے کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا۔ گھر میں بھی اے سکون وقر ارنہ ل سکا۔ اے اپنے وفا وار گئے کے ساتھ اسے کے دن بہت یاد آنے گئے۔

ڈ اڑھیارو پہاڑینے بیہ بروہی نوجوان ایک پہاڑی گاؤں میں رہتا تھا۔ایک دن اس نے ایک چھوٹے سے گئے کو پہاڑوں میں بھٹلتے ہوئے دیکھ لیا۔ بیچھوٹا سا گتآ بہت ہی خوب صورت تھا۔ نوجوان نے اسے پکڑلیا اور اپنی جھونیز کی میں لے آیا۔ نوجوان اس کا بہت خیال رکھنے لگا۔ گتآ جوان ہوگیا۔ وفت گزرنے کے ساتھ بروہی نوجوان اور گئے کا بہت خیال رکھنے لگا۔ وہ دن رات اپ مالک کے ساتھ رہتا تھا۔ پوری وادی میں ان کے بیار بروھنے لگا۔ وہ دن رات اپ مالک کے ساتھ رہتا تھا۔ پوری وادی میں ان کے بیار اور محبت کے چربے ہونے لگے۔

گاؤں میں ایک دکان تھی، جہال ضرورت کا سامان مل جاتا تھا۔ نوجوان اس
دکان ہے گھر کے لیے سوواسلف لینے کتے کے ساتھ اس کی دکان پراکثر جایا کرتا تھا۔ ایک
سال خدا کا کرنا ایبا ہوا کہ بارش نہ ہوئی۔ ظاہر ہے کہ بارش نہ ہونے کے باعث فصل نہ
ہوسکی ۔ نوجوان نے دکان دارسے کہا کہ ایک سال تک اسے اُدھار پر سامان دیا جائے۔

ایک سال خدا کا کرنا ایسا کی دارونونہال کے دکان دارسے کہا کہ ایک سال تک اسے اُدھار پر سامان دیا جائے۔



یکھ سوچ کر دکان دارنے کہا کہ وہ اپنائٹا قرض کی ادائی تک یہاں ضانت کے طور پر چھوڑ جائے ۔غریب اور مجبور نوجوان کوامیا ہی کرنا پڑا۔اینے گئے سے جدا ہونے کا اسے بہت افسوس تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔اس نے گئے کے کان میں کہا ا'' اپنے نئے مالک سے وفاد ارر ہنا۔ جب تک میں قرض ادانہ کروں ، واپس ہرگزنہ آنا۔''

معصوم جانور کی آنکھوں میں بھی آنسوآ گئے۔ وہ اپنے مالک کا دکھ شدت سے معصوم جانور کی آنکھوں میں بھی آنسوآ گئے۔ وہ اپنے مالک کا دکھ شدت سے معصوں کررہا تھا۔ محسوں کررہا تھا اور اپنے آپ کو نئے مالک کے ساتھ عارضی طور پر رہنے کو تیار کررہا تھا۔ نوجوان اپنے گاؤں چلا گیا۔

د کان دارنے گئے کے گلے میں زنجیرڈ الی اوراسے اپنے گھرلے آیا۔ بے جارے

کتے نے پہلے تو مجھی زنجیر دیکھی ہی نہیں تھی۔اے عجیب سالگ رہا تھا، پھر بھی اے اپنے نے مالک کے سماتھ و فا داری کرنی ہی تھی۔

دن گزرتے گئے۔ بروہی نوجوان نے اپنے کھیتوں کو بڑی محنت سے تیار کیا۔ اے انظارتھا کہ بارش ہو اورفصل اچھی ہوجائے ، تا کہ وہ قرض اُتار کر اپنے گئے کو والیس گھرلے آئے۔

ا یک رات د کان دار کے گھر میں چورگھس آئے۔ چور د کان دار کی بوری نفتری ، ز بورات اور دوسرا فیمتی سامان جرا کر لے گئے۔ گتآ زنجیر میں بندھا ہوا تھا ،لہذا مجبور تھا۔ وہ زورزور سے بھونکنے لگا۔ د کان دار جاگ اُٹھا۔ا ہے محسوس ہوا کہ کچھ گڑ ہو ہوئی ہے۔اس نے فوراً گئے کوزنجیرے آزاد کردیا۔ گتا چوروں کے بیچھے دوڑا۔ چورگاؤں کے باہر ندی کے کنارے بہنج گئے تھے۔ گئے نے ان کو گھیرلیا۔ دکان دار بھی پیچھے بیچھے جلا آیا۔اس کے ساتھ ہی گاؤں کے بہت سارے لوگ بھی لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر و ہاں آ گئے ۔ اس طرح جور و ہیں سامان جھوڑ کر بھاگ گئے ۔ دکان دار گئے کے اس كارنامے پر بے حد خوش ہوا اور گئے كوآ زاد كرنے اور اپنے اصل مالك كے ياش والیں بھیخے کا ارادہ کرلیا۔

'' تمھارے وفادار کئے نے بجھے بے حد خوش کردیا ہے۔ اس نے میری قیمتی چیزیں ، نفتری اور ساز و سامان چوری ہونے سے بچالیا ہے۔میرے خیال میں تمھارے سُمَّتَ نے تمھارا قرض چکا دیا ہے۔ابتم میرے قرض دارنہیں ہوتمھارے سُمَّتَ کو آزاد ا کے تعلقارے یاس واپس بھیج رہا ہوں۔'' دوسرے دن دکان دارنے گئے کے گلے میں

ر ماه تامه بعدردنونهال روس ۱۵ میر ۱۵ میسوی

میر پر جی ڈالی اور زنجیر کھول کر گئے کو اپنے پرانے مالک کے گھر جانے کا حکم دے دیا۔ سُکتے نے خوشی خوشی اپنے پرانے مالک کے گھر کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ وہ بہاڑی رکا وٹوں کو بھلا نگتا ہوا آ گے بڑھ رہا تھا۔ اچا تک اس کی نظر اپنے پرانے بروہی ما لک پر پڑی۔ اب کی بار بارش خوب ہوئی تو فصل بھی اچھی ہوئی۔ بروہی نوجوان نے اناج ﷺ كرقرض كے پسے دينے كا انظام كرلياتھا۔ وہ دكان دار كى طرف ہى آ رہا تھا۔ د ونو ل کا آ مناسا منا ہوا۔ گنآ خوشی ہے دُم ہلانے لگا ،کیکن د ونو ل کے جذیبات واحساسات ا یک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ایک بے حد خوش تھا تو دوسرا اس کے برعکس دکھاور غصے میں تھا۔ گئے نے سوچا کہ اس کا پرانا مالک اس کی بہا دری پر بہت خوش ہوگا اور اسے بیار کرے گا ، جب کہ برو ہی نو جوان سمجھ رہا تھا کہ بیر گتا د کان دار کے ہاں ہے بھاگ آیا ہےا وراس کے لیے شرمندگی اور ذلت کا باعث بنا ہے۔

'' بےشرم کئتے ! تم نے میری بےعزتی کرادی۔تم نالائق اور نمک حرام ہو۔'' کتاً ہے جارہ اپنے مالک کے بیچیے تیجیے دوڑنے لگا ،کیکن مالک نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔اتنے قابلِ فخر اور وفا دار جانور کے لیے بیرسب کھے برداشت سے ہا ہرتھا۔اسے یقین ہو چلا کہ اس کو برا نا ما لک قبول نہیں کرے گا ، لہذا وہ غم کی شدت ہے وہیں ڈھلوانی راستے پر گر گیااور وَ م توڑویا۔

نو جوان جب دکان دار کے پاس قرضہ واپس کرنے پہنچا تو اسے حقیقت کاعلم ہوا۔ دکان دارنے اسے بتایا کہ اس نے کئے کے گلے میں کئے کی رہائی اور قرض کی معافی كايرهالكوكربانده دياتها\_

الرساه ناست بمدردنونهال مع کام میر ۱۵ میر ۲۰۱۵ میسوی ۱۰ نازی کارگان کار



دکھ، اُ دای اور پہنادے کا ہو جھ لیے نو جوان و ہاں ہے روانہ ہوا۔ ہلکی ہلکی بارش منظی، لیکن اس نو جوان کے دل میں نو دکھ اور پشیانی کی تپش تھی۔ اس نے اپنے مرے ہوئے مجوب کئے کو بوری میں ڈالا اور ڈاڑھیارو پہاڑ کی چوٹی پر قبر کھود کر اے دفنا دیا۔ آج بھی اس وفا دار اور قابلِ فخر کئے کی قبر اس پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے، جہاں سال کے بارہ ماہ زیر دست محمنڈر ہتی ہے۔

صدیاں بیت گئیں ہیں الیکن سندھ کے اوگ و فا دار گئے کی کہانی کونہیں مجھولے۔

#### $^{\diamond}$

. گھر کے ہرفر دے لیے مفید ماہنامہ میمار وصحب

الرياه تاشه بمدردنونهال ده المحال الم

بهدر وصحت ، بهدر دسینشر ، بهدر و ڈاک خاند ، ناظم آبا د ، کراچی

## معلوما دراورا

معلم بات افزا سے سلیلے میں حب معرد ل ١٦ سوالات دیے جارے ہیں۔ سوالول کے سامنے تمن جوابات بھی تکھے ہیں، جن میں ہے کو کُ ایک سیح ہے۔ کم ہے کم سمارہ کی جوابات دینے والے نونبال افعام کے مسحق ہو تکتے ہیں، لیکن العام کے لیے سولے جوایات سینے والے نونہالوں کوڑجے دی جانے گا۔اگر ۱۲ تعج جوایات ویے والے نونہال ۱۵ سے زیادہ ا و سے تو چدو و تام قرعداندازی کے ذریعے سے زیالے ماکیں گے۔ قرعداندازی پس شامل وولے والے ماتی نونبالوں کے صرف ام شائع کے جا کیں ہے ایکیارہ سے کم سیح جوابات دینے والوں کے نام شائع میں کیے جا کیں مے ۔ کوشش کریں کہ رزیاد و سے زیاز وقیح جوابات دیے کرانعام میں ایک اتھی تی کتاب حاصل کریں ۔ سرف جوابات (سوالات نے تھیں) صاف صاف کئی کر کو بن کے ساتھ اس طرح جیجیں کہ ۱۸- ومبر ۲۰۱۵ و تک نہیں ل جائیں ۔ کو بن کے علاوہ علاحدہ کا غذیر جمی اپنا تکمل نام پآار: ومیں بہت صاف آلکھیں۔ا دار و ہمرد؛ کے مااز مین اکار کنان انعام کے حق دار نہیں ہول ہے۔

ا۔ نالم ا ملام کی میل سجد ، ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (معجد اتصلٰ ۔ سجد نبوی ۔ معجد قبا) ٣ - خانفا ہے داشدین میں سب سے نبویل دور تکومت ...... کا متنا ہے ( حضرت ترز مع منزمت عثان غي \* معضرت على كرم الله وجـ) ٣ ريكي قرم بالمقدى شرر ..... ﴿ عِالنَّدُهِ \_ البور \_ امرتس مع - غزن سے تکرال محمود غز فوی کے دالد کا ام سسستا (المحكين - الكاتكس - سبحكين) ۵۔ یاکتان کا سب ہے بڑا بیراج پر اسس ہے۔ (مدویراج - علمربراج - کوری براج) ٢- اوساكاالسسكالك بالأشري-(فرانس \_ جمنی \_ جایان) ے۔ ''مسکیا تک' '۔۔۔۔۔۔۔ کاوہ سو بذہ جہال مسلما اول کی اکثریت ہے۔ (برا ۔ پین ۔ تناکی لینڈ) الم الآل کے سلے اور ایجوں کام کام .... ہے۔ . (بال جريل - بانك وزايه ضرب كليم) ۔ 9۔ یا کشان میں دن کے ہار و بیجے وی ان تو الحین میں نیج کے .... بیجے : دال کے ۔ ( شيء سات . آني ) مال ونا كامب الانجا فهمه الساسات (امریکا کا مجسمه آزادی مه مجسمه ابرایم کنان م مجسمه بدها) ال مشبورشاعر ..... بالانسل نام يجي المان قمار (تشنه ـ تابال ـ جرات) ۱۲۔ تر کمانستان کی کرنسی ۔۔۔۔۔۔کہلاتی ہے۔ (بحات \_ الات \_ كيات) (باجرا نه مکن به بو) ۱۳ یا کتان کے ملے دزیر ..... ملک غلام محمر ہتے ۔ ( بهبردا بادی \_ فزان \_ قانون) ۵ا۔ ارووز بان کی ایک کہاوت ہے: '' جنگل میں ۔۔۔۔۔۔ تا جا اس نے دیکھا'' ( 54 - 40) الا مشہورشا عرابراہیم: دق کے ای شعرکا دوسرامصرع کمل عجیے: (سے - آدام - عش)

والمان المهم بمدر وتونيال بر ۱۵۰۴ نیسوی Secion.

### دین کی باتیں آسان زبان میں مجھانے والی کتاب

## نونهال وبينات

آعلیم درّ بیت کی غرض ہے بچوں کو ابتدا ہی ہے دین کی بنیا دی اور ضروری باتیں ان کے ذ ہن نشین کرانے کے لیے ایک متند کتاب ، جس ہے گھر میں رہ کربھی بچوں کی دینی واخلاتی تربیت کی جاسکتی ہے۔ بچوں کی بڑھتی ہوئی عمر ادرسوج کے لحاظ ہے اس کتاب کوآ ٹھے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر حصہ رنگین ،خوب صورت ٹائٹل کے ساتھ اور ہدیہ انتہائی کم کہ بیج بھی اینے'' جیب خرج '' ہے اے حاصل کر سکتے ہیں ۔

بچوں کے علاوہ بڑے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔

ہر مید حصداول - ۳۵ رہے/ ہر میے حصد دوم \_ ۲۰ رہے/ ہر مید حصد وم \_ ۲۰ رہے/ ہدیے حضد چہارم \_ ۳۰ رہے مدية حصة بنجم - ٢٥ ري/ مديد حسر شم - ٢٥ ري/ مديد حسر نفتم - ٢٠ ري/ مديد حسر مشتم -٢٠ ري

## عر تی زبان کے دس سبق

مولا ناعبدالسلام قدوائي ندوي نے صرف دي اسباق ميں عربي زبان شکھنے کا نہايت آسان طريقة لکھا ہے،جس کی مددے عربی زبان ہے اتنی دا قفیت ہوجاتی ہے کہ قر آن تھیم بھھ کریڑھ کیا جائے۔ اس کےعلاوہ اس کتاب میں رسالہ ہمدر دنونہال میں شائع شدہ عربی سکھانے کا سلسلہ

## عر تی زیان سیکھو

بھی شامل کردیا گیا ہے، جس سے عربی زبان شکھنے میں اور زیا دہ مد دملتی ہے۔ عربی سیھردین کاعلم حاصل سیجیے ۹۲ صفحات ،خوب صورت رنگین ٹائٹل۔ قیمت صرف پچھپتر (۷۵)ر پے

سلنے کا بتا: ہمدرد فا وَعَدْیش یا کنتان ، ہمدر دسینٹر ، ناظم آبا دنمبر ۱۰ کی ۔ ۲۰۰۰ بهرے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN



## نونهال او پ

عبداللطيف حاجز ،كشمور سیده منابل حسن عابدی ، پنڈ دا دن خان نادىيا قبال ،كرا جي محمد تیمورعلی ، کراچی كومل فاطمه الله بخش ، كراجي مميعه تو قير، كراچي عدیان رفع ، کراجی

> مطالعة كيسے كريں عبداللطيف جاجز بكشمور

ہدرد نونہال آج سے تقریباً ۲۳ سال پہلے شہید تھیم مخد سعید نے جاری کیا تھا۔اس کا بنیا دی مقصد قوم کے نوبہالوں لینی مستنتبل کے معماروں کی احیمی طرح ۔ اور کتابوں کا مطالعہ *کس طرح کر*نا جا ہے: تربيت كرنا تقابه

> وہ جا ہتے تھے کہ ان میں علم کی دولت یانے اور وطن کی خدمت کرنے کا جذبہ یروان جڑھے ۔ طالب علموں کو زندگی کے ہرشعبے کے متعلق اور اپنی روشن تاریخ کے 📲 آبارے میں معلومات فراہم کی جائیں۔

الحمدلله! بمدرد نونهال آج تک ہر مہینے با قاعدگی سے شائع ہور ہا ہے او رمیھی ناغہ تجفی نہیں ہوا۔

میں یہاں چند باتین تجریر کر رہا ہوں كهمين بمدرد تونبال يا دوسرے رسالون الله مطالعه كرنے سے بہلے بيد دھيان ركھنا عاہے کہ مطالعہ کرنے کی وجہ سے ہماری نمازیں قضانہ ہوں ۔

🏠 پہلے ای ابو کے بتائے ہوئے کام اور اسکول کا ہوم ورک مکمل کرلیا گیا ہو۔ الله مطالعہ اس جگہ کیا جائے جہاں

ی وسمبر ۱۵+۲ میسوی

ا بوعبداللّٰدا بن لطوطه نا دیدا قبال ، کراچی

ا بوعبدالله ابن لطوطه فروري م ۱۳۰۰ ء کو مراکش کے ایک ساحلی شہر میں پیدا ہوئے۔

انھوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر میں حاصل کی تقریباً ۱۹ سال کی عمر میں

مزیدتعلیم کے لیے انھوں نے اپنا گھر حیوڑ ا

اور دنیا کے مختلف مما لک کے سفر کیے۔ پہلے

پہل وہ مصراور شام کے راستے جزیرہ عرب

سنیج مج ادا کرنے اور مقدش مقامات کی

زیارت کے بعد انھوں نے ایشیا، روس،

ترکی کے سفر کیے، اور کھر ہندستان اور

انغانستان آ گئے۔ اس وقت محمد تغلق

ہندستان کے فر مانروا تھے۔محد تغلق عالموں

کی بہت قدر کیا کرتا تھا۔ اس نے ابو

عبداللدابن بطوطہ کے لیے بہت عزت اور

احترام كامظا ہرہ كيا اور انھيں دہلی كا قاضی

مقرر کیا۔

ما حول بالكل پُرسكون ہو۔ شورشرا ہے كى وجہ ہے مطالعے کے دوران کیسوئی قائم نہیں رہ یاتی۔

☆ مطالعہ کرنے کے دوران رسالے یا كتاب برنشان وغيره نه لگائيں \_ جوالفاظ سمجھ میں نہ آئیں انھیں علاحدہ کاغذ پر لکھ لیں ، مجرلغت میں ان کا مطلب سمجھ کر ز ہن نشین کر لیں <sub>-</sub>

الم مطالعے کے وقت رسالے پر جھک کریا

ليث كرنهين، بلكه سيدهي حالت مين بينها

جاہیے۔آئکھوں اور رسالے کے درمیان

ایک فٹ کا فاصلہ ہونا جا ہیے۔

🖈 مطالعه زياده مدهم روشني ميں بھي نہيں کرنا جا ہے۔

کے کوئی تحریکمل پڑھ لینے کے بعداس پر

غور کرنا جاہیے کہ مصنف اس میں کیا کہنا

عا ہتا ہے لیمنی تحریر لکھنے کا مقصد کیا ہے، اس

میں کیاسبق پوشیدہ ہے۔

وسمبر ۱۵+۲ عیسوی

الإلاق المسهدردنونهال

ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ بد بہت پرسکون ملک ہے اور اس کی سرمکیس بہت محفوظ تھیں۔ یہیں پر کاغذ کا سکہ متعارف کرایا کیا۔ چین کے مسلمان مکمل طور پر ندہی آزادی سے لطف اندوز مورم تھے۔ مسلمانوں کے معاملات مسلمان قاضی ہی حل کرتے تھے۔ اکثر مسلمان تا جرتھے۔ ابن بطوطہ کے سفر نامے دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں ۔ابن لطوطہ ۸ پے سواء میں اینے آبائی شہر میں فوت ہوئے اور ان کوو ہیں دفن کیا گیا۔ سيائي کی طاقت سميدتو قير، كراجي

ایک آ دمی نے نہایت شوق سے گھر
کے پاس ایک خوب صورت ساباغ لگارکھا
تھا۔ وہ روزانہ خود اس کی و مکھ بھال کرتا
تھا۔ایک دن وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا
کہ اس کا جھوٹا بیٹا ہاتھ میں کلہاڑی لے کر

د الى ميں ابن لطوطه، مولا نا مدرالدين کے نام سے مشہور تھے۔ بادشاہ سے بجھ اختلاف ہوگیا تو اس نے ابن بطوطہ کوسفیر کے طور پر چلین بھیجا۔سفر کے دوران بحری جہاز نتاہ ہوگیا۔ وہ بادشاہ کے خوف سے بہت پریشان ہتے، اس لیے وہ دہلی واپس آنے کے بجائے مالدیپ طلے گئے۔ جہاں پران کو قاصنی مفرر کر دیا گیا۔ انھوں نے سری لنکا ، ڈھا کا ، جاوا کا سفر کیا اور پھر چین پہنچ گئے۔ چین سے وہ ساٹرا، جاوا، کالی کٹ ،عرب ، شام اورمصرے ہوتے ہوئے اینے آبائی گھرجا پہنچے۔انھوں نے تقریباً تنیں سال سیاحت کی۔ انھوں نے ا فریقا او رایشیا کے بہت سے علاقوں کے دورے کیے۔ اینے سفر میں اس نے بغور مثاہرات کیے۔جن علاقوں کی انھوں نے سیاحت کی ان کا ذکر انھوں نے اپنے سفر ناہے میں کیا ہے۔ چین کے بارے میں

د یکھتے ہی دیکھتے اس کی سیائی سارے علاقے میں مشہورہوگئی۔

اس لڑ کے کا نام جارج واشکنن تھا۔ وہی امریکا جیسے بڑے ملک کا سب سے پہلا صدر بنا۔ امریکا کے صدر مقام کا نام بھی اس کے نام پررکھا گیا ہے۔

بلی بلی

سیدہ مناہل حسن عابدی ، پنڈ داون خان
مناہل نے تھی بلی پالی
دُم تھی اس کی کمبی کالی
باقی رنگ تھا اس کا سفید
اللہ ہی جانے اس کے بجید
کھاتی تھی وہ دودھ میں روٹی
وہ بھی تھی خاصی موٹی

باغ کی سیر کو نگلا اور اس نے کلہاڑی کو آزمانے ہوئے ایک سب سے اخچھا درخت کاٹ دیا۔

جب شام کو باپ نے آ کر باغ کو دیکھا تو اس درخت کو کٹا ہوا یا کراہے بہت غصه آیا اور وہ ہرایک سے پوچھنے لگا کہ بیہ در خت کس نے کا ٹا ہے؟ ای دوران اس کا بیٹا بھی آ گیا۔ باپ نے اس سے لوچھا تو اس نے صاف گوئی سے کام لیا اور کہا: ''آپ ناراض تو ہوں گے ،مگر میں جھوٹ نہیں بولوں گانہ می*در خنت میں نے کا ٹا ہے۔*'' باغ كاشوقين باب يهلے تو سخت غصے میں تھا ، گریٹے کے اس طرح سے بولنے پر نهایت خوش موا او رکها: '' بیٹا! مجھے تمھاری سیائی سے اتنی خوشی ہوئی کہ درخت کٹ جانے کاغم اس کے سامنے کچھنہیں۔ شاباش! زندگی میں ای طرح سچ بولنا اور مجيمي بھي جھوٹ کا سہارا نہ لينا۔''

کارگری کے بہت نمدہ نمونے لائے۔ان
بیں ایک باہر کارگر بھی تھا۔اس کارگرنے
بادشاہ کی خدمت میں لکڑی کا بنا ہوا ایک
گورڈ اپنی کیا۔ بادشاہ نے پوچھا: ''اس
گورڈ اپنی کیا۔ بادشاہ نے پوچھا: ''اس
گورڈ کے بیں بھلا کیا خاص بات ہے؟
لکڑی کا گھوڑ ا ہے، جس پر ببونے چاندی
کے پھول ہے ہوئے ہیں۔ بیکا م تو دوسرا
کارگر بھی کرسکتا ہے۔''

کارگر نے کہا: '' حضور! آپ اے
معمولی نہ جھیے ، اس گوڑے میں ایک ایسا
پُرزہ ہے جسے گھمانے سے میگوڈ ا آسان
کی طرف اُڑ جاتا ہے۔ دوہراپُرزہ گھمانے
سے گھوڑاز مین پراُئر آتا ہے۔''

بین کر بادشاہ بہت حیران ہوا۔اس نے اپنے بیٹے شہرادہ فیروز شاہ سے کہا: ''تمھارا کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں بی گھوڑا خرید لینا چاہے؟''

: شہرادے نے کہا " ایا حضور! بہلے میں

اس کے گلے میں تھی اک مالا شیر کی وه لگتی تھی خالہ دوست تھا اس کا باگر بلآ रियं की हर भूषे वैष ایک دن اس کاجی للجایا ایے گھر کا مرغا کھایا منائل نے تب اس کو مارا دونوں ہوئے نو دو گیارہ مناہل کا ہے سے پیغام بُرے کام کا 'بُرا انجام اُڑنے والا گھوڑ ا مجر تیمورعلی برا چی

ایک دفعه کا ذکر ہے کہ ایران کا بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے ایک شان دارجشن منانے کا اعلان کیا۔ جشن کے موقع براس نے رعایا کو بہت اجھے اجھے تحفے ویے۔ لوگوں نے بھی بادشاہ کوفیمتی تحفے بیش کیے۔ بروے بوے کاریگر بادشاہ کے لیے اپن

عال المستمدرونونهال مع

وتمبر ۲۰۱۵ بیسوی

میں جشن کی خوشی غم میں تنبد میں ہوگئی اور تمام رعایا اور بادشاہ شہرادے کا بے چینی سے انظار کرنے گئے۔

إ دهرشنرا ده بهت دیر تک ہوامیں اُڑ نا ر ہا۔اے بہت مزہ آ رہا تھا اور وہ ول ہی دل میں کاریگر کی تغریف کر رہا تھا کہ اس نے کننا احیما اُڑنے والا گھوڑا بنایا، جب بہت دیر ہوگئی سورج ڈ و بنے لگا تو شنرا د ہے نے گھوڑے کو زمین سراً تارنے کا ارادہ کیا اس نے پُرزے کو اُلٹا گھمایا۔ جس سے گھوڑ ا ہوا میں اُڑنے لگتا تھا ،لیکن گھوڑ ہے پر کوئی اثر نه هؤا۔ اب تو شنرا ده بریشان ہوگیا۔ وہ بہت بجھتایا کہاس نے اُڑنے سے پہلے کاریگر سے تمام کلوں اور پُرزوں کے بارے میں معلومات کیوں نہیں حاصل کیں۔ پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور گھوڑ نے کے ہر جھے کو دیکھا۔ آخر گھوڑ ہے کے کان کے پیچھےشہزادے کوایک جھوٹا سا

آ زمانا جا ہتا ہوں کہ بیگھوڑا اُرُسکتا ہے یانہیں۔'' بادشاہ نے اسے گھوڑے کو آ زمانے کی اجازت دے دی۔شمرادے نے گھوڑے یر بیٹے کر بُرز ہ گھمایا تو گھوڑا ہوا میں اُڑنے لگا۔ آن کی آن میں گھوڑا اتنی بلندی تک جا بہنچا کہسب کی نظرے او حجل ہو گیا۔ کاریگر نے بادشاہ سے کہا" حضور! شہرادے نے مجھ سے میتو یو چھا ہی نہیں کہ گھوڑے کوز مین براُ تارنے کا بیچ کہاں ہے؟'' بادشاہ میرین کر گھبرا گیا۔ اس نے کہا:'' ارہے تُو نے اسے پہلے کیوں نہ بتایا کہ والیس کا پُرزہ کہاں ہے؟ اب ہارا شنرا دہ کیسے واپس آئے گا؟''

بادشاہ نے سیاہیوں کو حکم دیا کہ اس کاریگر کو لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو۔ جب تک شنرادہ واپس نہ آئے ہم اسے رہا نہیں کریں گے۔ سیاہیوں نے کاریگر کو قید خانے میں ڈال دیا۔ ملک بھر

منے کی وجہ نہ بو چھ کی جائے۔ شنراده فيردز بنشا هوا سيرهيال أترنے لگا۔ یہ پٹرھیاں اس ملک ک شہزادی کی خواب گاہ میں ختم ہوتی تھیں۔ شہرادہ خواب گاہ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک نہایت حسین شہرادی ہیرے جواہرات سے جڑی سونے کی مسہری پہ سورہی ہے۔شہرادے کو وہ شہرادی بہت بیند آئی۔ اس نے مسبری کے پاس بڑی کرس پر بینه کرآ ہت۔ سے شنراوی کو جگایا۔ شہرادی پہلے تو اپنی خواب گاہ میں ایک اجنبی کو دیکھ کرڈرگئی ،گر جبشنرا دیے نے اسے اپنی تمام داستان سنائی تو وہ حیران ہوئی۔اس نے شہرا دے سے کہا:'' آپ سارا دن کے بھوکے بیاسے ہوں گے۔ اب صبح تک انظار کیجے ، ناشتا کر کے جائے گا، بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ مارے کل میں کچھون آ رام کرلیں '''

پُرزہ نظر آیا۔ شہرادے نے پُرزہ دہایا تو گھوڑا آہستہ آہستہ زینن کی طرف اُتر نے لگا اور شہرادے نے اظمینان کا سانس لیا۔ آدھی رات کے وقت گھوڑے کے پاؤں زبین پر لگے۔

شہرادے نے گھوڑے سے اُتر کر إ دهراً دهر نظر و الى تو اسے معلوم ہوا كه و ه كسى د وسر ہے ملک کے ایک خوب صورت کل کی حجت پر کھڑا ہے۔حجت پراسے سٹرھیاں نظرا کس جول کے اندرائر تی تھیں۔ شنرادے نے سوجا اگر میں سٹرھیوں سے اُر کر کل میں گیا تو ہوسکتا ہے کہ یہرے دارایک اجنبی کو دیکھے کرجملہ کر دیں۔ · آخراس کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی۔اس نے سوچا کہ اگر وہ زور زور سے ہنتا ہوا سیرهیاں اُتر کرمحل میں داخل ہوتو کوئی اس پر حملہ ہیں کر ہے گا ، کیوں کہ منتے ہوئے آ دی پرکوئی حملہ ہیں کرتا جب تک اس کے

پُرزوں والے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ شہرادے نے گھوڑے کا زُخ اینے ملک کی طرف موڑا اور اُڑنے والی کل گھمائی۔ گھوڑا فورا ہوا میں پرواز کرنے لگا۔ گھوڑا زیادہ بلندی بر نہیں تھا۔ اُڑتے ہوئے شہرادے نے اینے ملک کو پہیان لیا اور زمین پراُتر نے کا پچے گھایا تو گھوڑ از مین پر اُتر آیا۔ ہادشاہ شہرا دے کی واپسی پر بہت خوش ہوا اوراس نے غریبوں میں خیرات تقسیم کی اورایک بہت بڑے جشن کا انتظام کیا۔ بادشاہ نے کاریگر کو قید سے آزاد کر کے اس کا گھوڑ ابھی خرید لیا اور اس کے علاوہ بہت سے تحفے دیے کررخصت کردیا۔ ركشا ڈرائيور

كومل فاطمه الله بخش ، كراجي

اسلم ایک رکشا ڈرائیور تھا۔ سارا دن شهر بھر میں بھرنا اے بالکل پیند نہ تھا ،لیکن وہ مجبورتھا۔ وہ ہروفت کسی نٹے کاربار کے

شنرا ده فیروز بیجه دنشنرا دی کامهمان ر ہا۔شہرا دی نے اس کی خوب خاطر تواضع کی اور اے بہت مزے دار کھانے کھلائے۔ وہ ہر روز اے سیر د تفرع کے لیے بھی لے جاتی تھی۔شہرادہ وہاں اتنا خوش تھا کہ دہ اینے وطن اور ماں باپ کو بھول گیا تھا۔

آخر ایک دن شنرادی نے اس سے کہا:'' شہرادے! میں آپ کے یہال ر ہے ہے بہت خوش ہوں ، دل جا ہتا ہے که آپ مجھی واپس نہ جائیں ،لیکن سوچتی ہوں کہ آپ کواپنا گھریا دآتا ہوگا۔'' شنراد ہے نے کہا:'' پیاری شنرادی!

بے شک میں اینے وطن واپس جانا جا ہتا ہوں الیکن شمھیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کیا تم مجھ ہے شادی کرنا بیند کروگی؟''

شنرادی نے فیروزشاہ سے شادی کرنا قبول کرلیا۔شنرا دہ اورشنرا دی دونوں کل اس نے دکان میں کام کرنے کے لیے ملازم بھی رکھ لیے ہے اور جلد ہی اسلم کی گاڑی خرید نے کی خواہش بھی پوری ہوگئی اور اس نے ایک خوب صورت می گاڑی کھی خرید لی۔

ایک دن اسلم کو تیجه ضروری کاغذات اور کھے میسے بینک میں جمع کرانے جانا تھا ، مگر گاڑی میں اس کے بیوی بیخے گھو منے گئے ہوئے تھے۔اسلم کومجبور اُریشے سے جانا پڑا اورغلطی ہے وہ دکان کے کاغذات اور پیے رکتے میں ہی جھول گیا۔ بہت کوشش کے باوجود رکٹے والا نہ ملنا تھا نہ ملا۔ پریشان حال میں جب وہ گھریہنجا تو اسے ا طلاع ملی کی اس کی د کان میں آ گ لگ گئی ہے۔ دکان سمیت سارا سامان جل کررا کھ ہوگیا ہے۔ جو کچھ بیا تھا ، وہ قرض کی ادائی میں ختم ہوگیا۔ اسلم اپنی پرانی حالت میں واپس آ کر پھر رکشا چلانے لگا۔ اسلم کی

خیال بیس مگن رہتا۔ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک آ دی اسلم کے رہتے میں سوار ہوا۔ جاتے وقت وہ اپنا بیک بھول گیا۔ بجھ آ گے جا کراسلم نے دیکھا کہ ایک بیگ پڑا ہے جب اس نے وہ بیک کھولا تو اس کی آئیمیں کھلی کی کھلی رہ گئیں ، کیوں کہ اس بیگ میں بڑنے نوٹوں کی کئی گڈیاں تھیں۔ اسلم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہوہ کیا کرے۔ اس کاضمیر اے ملامت کر رہا تھا کہ وہ پیسے واپس کردے مگر شیطان کے بہکا وے میں آ كر اسلم كاضمير بارگيا۔ اسلم نے سوجا کیوں نہان پیسوں سے کوئی کار ہارشروع كيا جائے اس نے ايك كرائے كى دكان میں کپڑوں کا کاربار شروع کیا۔ ہر کوئی حران تھا کہ اسلم کے بیاس استے سے کہاں ہے آ ہے۔

اسلم کا کار بار آہتہ آہتہ تر تی کرنے لگا این نے کرائے والی دکان بھی خرید لی۔ اور ماہ خاصہ ہمدر دنونہال کے

آپ کا گدلا کیا ہوا پانی پی رہا ہوں۔ پھر بھی معانی کا طلب گار ہوں۔''

بھیڑیے نے اپنا وار خالی جاتے دیکھا تو دوسری ترکیب نگالی ، کہنے لگا: '' تُو بہت بدتمیز ہے۔ ایک سال پہلے اس جگہ تُو مجھے برابھلا کہدکر بھاگ گیا تھا۔''

بھٹر کا بچہ بولا: ''جناب! آپ کوغلط جہی ہوئی ہے، میری عمرتو صرف جھے مہینے ہے۔' بھٹر یا بہت غصے میں آگیا۔ وہ تو چاہ رہاتھا کہ کی بہانے بھٹر کے بچے کو ہڑ پ کر ڈالے۔ اس باروہ غرا کر بولا: '' وہ تو نہیں تو تیرا باپ ہوگا، جس نے میرے ساتھ برتمیزی کی تھی ۔''

بھیڑ کا بچہ بولا '' جناب! میرے باپ کی سزا مجھے کیوں دیتے ہیں۔''
باپ کی سزا مجھے کیوں دیتے ہیں۔''
بھیڑ یا میر ک کر غصے میں آگیا۔ اس
نے بھیڑ کے بچے کو مار ڈالا۔ سچے ہے طاقتور
کے سامنے کم زور کی نہیں چلتی۔

ہے۔سامنے کم زور کی نہیں چلتی۔

کی مجھ میں آگیا تھا کہ اس نے وہ بیسے رکھ کراچھانہیں کیا۔

جعير اور جعيريا عد نان رفیع ، کراچی یانی کے ایک چشے پر ایک بھٹریایانی لی رہا تھا۔ پانی پیتے ہوئے اس کے کانوں میں کسی اور کے پانی پینے کی آ واڑ آئی۔اس نے آئھا کھا کر دیکھا تو بھیڑ کا ایک جھوٹا سا بچہ ذرا فاصلے پر ای چشے سے یانی بی رہا تھا۔ بھیڑ کے بیچے کو دیکھی کر بھیڑ یے کے منھ میں بانی آ گیا۔ اس نے سوچا کد کسی طور اس بھیڑ کے بیچے کو ہڑپ کرنا جاہے۔ یہ سوچ کراس نے ڈانٹ کرکہا:'' پیکیا کررہا ہے۔ دیکھانہیں کہ میں پانی پی رہا ہوں اور تُو اسے گدلا کررہاہے۔''

بھیڑ کے نیچ نے لجاجت اور حیرانی سے کہا: '' جناب! یانی کا بہاؤ آپ کی جانب سے میری طرف آرہا ہے۔ میں

### " پاکستان کے لیے جان بھی قربان " شہید ملت اور شہید یا کستان

بمدر دنونهال اسمبلی را ولیندی ..... ربورث: حیات محر بحثی



بهدر دنونهال اسبلی را ولینڈی میں محتر مفضل ستار خان اورا نعام یا فته نونهال

بهدر دنونهال اسمبلی را دلینڈی کے اجلاس بیس مہمانِ خصوصی منیجنگ ڈ ائر بکٹر برنشک کار بوریشن پاکستان محترمہ فضل ستار خان تھے۔ نائب صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان محترمہ ڈاکٹر ہاہم منیر احمد نے اجلاس میں خصوصی شرکت کی۔ رکنِ شور کی ہمدرد اور محروف براڈ کاسٹر واسکالر جناب نعیم اکرم قریشی بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کا موضوع تھا:

باکتان کے لیے جان بھی قربان ھی بدمت اور ھی بدیا کتان نونہال عائشہ اسلم نے اسپیکر کے فرائض انجام دیے۔مناحل شنرا دیے تلاوت قرآن پیجید ،طیب شنرا دیے حمد باری تعالی اور ابو ہریرہ نے نعت رسول مقبول پیش کی۔



نونهال مقررین میں تجاب زہرا، ماہ نورنعیم ،شہیرسرفراز ،طلحه گلزار اور رطاب ساجد شامل تھیں ۔ان نونہالوں نے شہیرِ ملت خان لیافت علی خان اور شہیدِ پاکستان حکیم محرسعید کوان کی خدمات پرخراج تحسین پیش کیا اور ان کے افعال واقوال کی روشنی میں وطن کے لیے ہرطرح کی قربانی دیے کے عزم کا اظہار کیا۔

قوی صدر ہدر دنونہال اسمبلی محتر مدسعد بدراشد نے اپنے بیغام میں کہا کدمسکلہ آزادی کے حصول کا ہو یا آزادی کی حفاظت کا۔اس کاحل قربانی میں پوشیدہ ہے۔وفت کی قربانی بمال و دولت کی قربانی، عیش و آرام کی قربانی، زاتی خواهشات و مفادات کی قربانی، حتی کهاس راه میس بوقت ضرورت جان تک کی قربانی بھی شامل ہے۔آپ نے اپنے بزرگوں سے سُنا اور کتابوں میں بڑھا ہوگا کہ پا کستان کا وجود میں آنا ہزاروں، لاکھوں جانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔اکتوبر کا مہینا ہمیں ایسی ہی دولا زوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ ۱۶ - اکتوبر ، شہیرِ ملت لیافت علی خال اور ۱۷ - اکتوبر ، شہیرِ یا کشان تھیم محرسعید کی اینے بیارے وطن ہے محبت اور اس محبت میں جان ہے گز رجانے کی تاریخیس ہیں۔ ا جلاس میں خصوصی شریک محتر م تعیم ا کرم قریش نے کہا کہ حکیم محد سعید کی خدمات میں اردو کی تر و تابج وتشہیر بھی ایک خصوصی مقام رکھتی ہے۔ آپ نے قومی زبان کے ساتھ اپنی محبت اپنے کام ے ٹابت کی ۔ شہید ملت اور شہید یا کستان نے وطن سے وفا کی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ان عظیم ہستیوں کی زندگی اور افعال کی پیروی ہے ہماری کام یا بی اورتر تی کی را ہیں متعین ہوں گی ۔

ا جلاس کے مہمانِ خصوصی محتر م نصل ستار خان نے کہا کہ اگر ہم خود کو بدلنا جا ہے ہیں تو سے کواپنا کیں اور ہرشخص دوسرے پر تنقید کرنا چھوڑ دے اورا پنے وقت کا بہترین استعال کرے ، یقیناس ہے معاشرے میں مثبت تبدیلی آئے گی۔

اس موقع پرمختلف اسکولوں کے نونہالوں نے ایک خصوصی نظم ،ایک سبق آ موز خا کہاور ایک دنگارنگ ٹیبلو پیش کیا۔انعامات تقسیم ہونے کے بعد آخر میں دعا ہے سعید پیش کی گئی۔



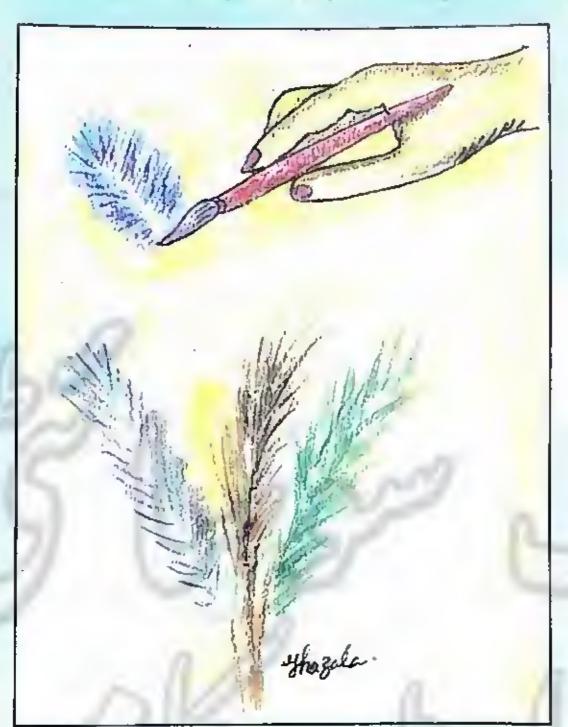

المحمد ال

غزالهامام

مصوری کے فن میں مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ، ان میں ایک طریقہ ''DRY BRUSH'' کہلاتا ہے۔ اس طریقے سے تصویر میں ایک کے اوپر دوسر بے کئی رنگوں کی آمیزش سے کسی منظر کو واضح کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے میں برش پر ہنگ رنگ سے کا غذیر رنگ لگا کیں اور برش کی نوک سے جلکے ہاتھ سے کا غذیر رنگ لگا کیں ۔ جیسے اس تصویر میں جھاڑیوں کے تین مختلف SHADES دکھائے گئے ہیں۔ بان کوسا منے رکھتے ہوئے مشق کریں۔

مبر ۱۵-۲ عیسوی

## براعثوال انعامی کہائی ظیل جیاز



ایک جھٹا ہے گھر کا دروازہ کھلا اور دونو جوان جھوں نے چہروں کورومال سے چھپایا ہوا تھا، گھر کے اندرداخل ہو گئے۔ گھر والے دونقاب پوشوں کو گھر میں گھستا دیکھ کر بو کھلا گئے۔
دادا جان ابھی ابھی فجر کی نماز پڑھ کر گھر میں داخل ہوئے تھے۔ وہ شاید دروازہ بند کرنا بھول گئے تھے، جس کا ان دونوں نو جوانوں نے فائدہ اُٹھایا تھا۔ امی جان بگن میں ناشتا بنانے کی تیاری کررہی تھیں۔ ابا جان ابھی ابھی منھ ہاتھ دھوکر فارغ ہوئے تھے۔ ناشتا بنانے کی تیاری کررہی تھیں۔ ابا جان ابھی ابھی منھ ہاتھ دھوکر فارغ ہوئے تھے۔ ناشتا بنانے کی تیاری کررہی تھیں۔ ابا جان ابھی ابھی منھ ہاتھ دھوکر فارغ ہوئے تھے۔ '' خبر دار! کوئی اپنی جگہ سے نہ ہے ، ورنہ گولیوں سے بھون کرر کھ دیں گے۔''

ایک نوجوان بولا۔ ۱۷ کام جالمہ ہمدردنونہال ۱۹۳۰ میسوی ۱۹۳۰ میسوی ۱۳۰۱ میسوی ۱۳۰۱ میسوی ۱۳۰۱ میسوی



ان دونوں کے ہاتھوں میں پستول نھے۔ابا جان انھیں د کیچہ کر بوکھلا گئے ہتھے۔ پین سے جھانکتی امی جان بھی تھرتھر کا نب رہی تھیں۔دادا جان بظاہر خود کومطمئن رکھے ہوئے شھے،لیکن وہ دل ہی دل میں خوف زوہ بتھے۔

وہ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر آتے ہی دروازے کو انچھی طرح سے گنڈی لگادیا کرتے تھے۔ یہ پہلاموقع تھا کہ وہ دروازے کولاک کرنے کی بجائے محض بند کر آئے تھے ، جس کا ڈاکوؤں کوفائدہ ہو گیا تھا۔

بیج بھی ان کی آ وازئ کر بیدار ہو چکے تھے۔ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیسب کیا ہے۔ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیسب کیا ہے۔ایک ڈاکونے آ گے بڑھ کر دا دا جان کی کیفٹی پر بستول لگا دیا۔
'' تم لوگوں نے زیادہ جالا کی دکھانے کی یا شور مجانے کی کوشش کی تو میں گولی



چلانے میں ذرائجی دیر شداگاؤں گا۔'' وہ بولا۔

'' ہم کسی بھی قشم کی جالا کی نہیں دکھار ہے ہیں ،مہر بانی کر کے میرے والد کی کنبٹی پر ہے۔ پستول ہٹا دو۔'' ابا جان نے کہا۔

'' زیادہ چالا کی دکھانے کی کوشش مت کرو، یہ پستول ایسے ہی کنیٹی پرلگا رہے گا، تا کہتم ہمارےمطالبات ماننے کو تیار ہوجاؤ۔'' وہ بولا۔

''عبدالرحمٰن بیٹے! یہ پستول میری کنیٹی پرلگار ہے دو۔' دادا جان نے کہا۔ ''ابا جان! بے خیالی میں پستول سے گولی بھی چل سکتی ہے۔' ابا جان نے کہا۔ '' بے فکر رہو، یہ کھلو نا پستول میرا کیجھ ہیں بگاڑ سکتا۔' یہ کہتے ہو کے دادا جان نے ڈاکو سے پستول چھین کرتوڑ ڈالا۔

پہتول کا ٹوٹنا تھا کہ دونوں ڈاکوؤں کے ہاتھ پیر پھُول گئے ،جس کے ہاتھ بیں پہتول تھا، وہ تیزی سے دروازے کی طرف دوڑ گیا۔ دوسرے نے بھا گئے کی کوشش کی تو دادا جان نے اپنی ٹائگ آگے کردی۔ وہ دھڑام سے فرش پر گر پڑا۔ اہا جان نے اس نوجوان کو د بوچ لیا۔ دادا جان نے اس کے چبرے سے نقاب اُ تاردیا۔

موجوان کو د بوچ لیا۔ دادا جان نے اس کے چبرے سے نقاب اُ تاردیا۔

موجوان کو د بوچ لیا۔ دادا جان نے اس کے چبرے سے نقاب اُ تاردیا۔

موجوان کو د بوچ لیا۔ دادا جان نے تھے، بولواب کیا کرو گئے ؟''

'' مجھے معاف کر دیں ، آیندہ ایسانہیں ہوگا۔'' وہ نو جوان رگز رگز ایا۔

''ایبا کیے ہوسکتا ہے ہم شمعیں پولیس کے حوالے کریں گے۔''ابا جان نے کہا۔ ''ایبانہیں کرنا ، ورنہ میرافیمتی سال ضائع ہوجائے گا۔''نو جوان بولا۔

'' تمھارا قیمتی سال کیسے ضائع ہوجائے گا؟ وہ تو طالب علموں کے ضائع ہوتے

الانات المدردونهال معروبال مع

ہیں۔ 'واوا جان نے کہا۔

یں۔ دارہ ہوں ہے ہوں۔ '' ہاں میں بھی ایک طالب علم ہوں۔ ایم اے فائنل کی فنیں بھرنے کے لیے جرم کرر ہا نتا۔''

'' ہاں میں نے بہت کوشش کی تھی کہ امتحانی فیس جمع ہوجائے۔ میرے پاس آتنے پیسے جمع بھی ہوگئے تھے کہ فیس ادا ہوجائے ، کیکن اچا تک والدہ کی طبیعت خراب ہوگئ اور فیس کے لیے جمع بھی ہوئے ہے ہوئے پیسے علاج برخرچ ہوگئے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے مجھے بہی مشورہ دیا کہ نقتی پستول مارکیٹ میں بہت ملتے ہیں۔ اُس پستول کو دیکھ کر اصلی پستول کا گمان ہوتا ہے ، لہذا ہم دونوں نے بیسٹوں کے لیے ڈ اکے فرائے کا پروگرام بنایا ، کیکن بہلی کوشش میں ہی ناکام ہوگئے۔''اس نے کہا۔

''انا ڈی ،انا ڈی ،انا ڈی ہوتا ہے۔تم نے میری کنیٹی پریستول لگا کرا ہے انا ٹری ہونے۔ کا خبوت دے دیا۔لوہے کا بستول ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں رہڑ سے تیار کردہ پستول گرم محسوس ہوتا ہے۔ میہ بات میں نے پولیس کے محکے میں رہتے ہوئے سیھی تھی۔ ''تم جرم کرنے کے ارادے سے گھر میں داخل ہوئے ،اس لیے تبھیں پولیس کے حوالے کرنا پڑے گا۔'' ابا جان نے کہا۔

'' اسے جھوڑ دو بیٹے! خواہ مخواہ اس کا قیمتی سال ضائع ہونے سے بچالیں۔' وہ بولا۔ '' اسے جھوڑ دو بیٹے! خواہ مخواہ اس کا قیمتی سال ضائع ہوجائے گا۔'' دادا جان نے کہا۔



''نہیں دا دا جان! اسے ہرگز نہ چیوڑیں ، درنہ بیکی ادر کے گھر میں گھس کر ڈاکا ڈالے گا۔''یو تی سلمہ نے کہا۔

''ہاں دادا جان اسلمہ ہا جی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔' پوتے نوید میاں بھی بول اُٹھے۔ '' دل نو میرا بھی چا ہ رہا ہے کہا سے جرم کی سز اصلے الیکن اس کے جبل جانے پراس کا قیمتی سال ضائع ہوجائے گا۔ جیل کے ماحول میں رہ کر جب بیسز اکاٹ کر آئے گا تو اس پرسز ایا فتہ ہونے کا داغ لگ جائے گا اور پھر یہ بھی دوسرے ملز مان کی طرح زندگی گزارے گا۔ مجھے یہ ہرگز گوار انہیں ہے۔کیانا م ہے تمھا را؟'' دا دا جان نے پوچھا۔ گزارے گا۔ مجھے یہ ہرگز گوار انہیں ہے۔کیانا م ہے تمھا را؟'' دا دا جان نے پوچھا۔

''کامران! میہ بچھ رقم ہے ، اس سے اپنی امتحانی فیس ادا کر دینا۔ جو پی جائے اس سے اپنی دوسری ضرورتیں بوری کرلینا۔'' دادا جان نے پچھ رقم کامران کی جیب میں نز بردستی رکھتے ہوئے کہا۔

'' دا دا جان! بیرکیا کررہے ہیں؟''سلمان نے دا دا جان کو کا مران کی جیب میں رقم رکھتا دیکھے کرچیرت سے کہا۔

'' کامران کواس وقت ہماری مدد کی ضرورت ہے۔اس کی مدد کرنے ہے اس کا مستقبل تاریک ہوئے اس کا عران بیٹے! ویکھو مستقبل تاریک ہونے سے نیج جائے تو یہ بہت بڑی نیکی ہوگی اور ہاں کامران بیٹے! ویکھو آ بندہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنا ، کیوں کہ ایک د فعہ سز اکا داغ لگنے کے بعد نہیں دُ ھلتا۔ بیسیوں کی ضرورت پڑ بھی جائے تو اس طرح کی حرکت کرنے کے بجائے میرے پاس آ جانا بیسی شمھیں اور بیسے دے دوں گا۔' دادا جان نے کہا۔

# 

= Color Plans

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رہج الگسیشن ∜ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی ہی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسیے کمانے

کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں مصاحرات کو ویسے سائٹ کالناک دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



'' بِنَكْرِر بَينَ آينده ايبانهين ۽وگا۔'' كامران نے انھيں يقين دِ مانی كرائی۔ ابا جان بھی جیرت ہے دا دا جان کے اس عمل کو دیکھ رہے تھے ، مگران میں اتنی ہمت نہیں بھی کہوہ والد صاحب کواس عمل ہے روک سکیں کا مران پیسےمل جانے پر خاموشی ہے چلا گیا۔ دا دا جان کا فیصلہ کسی کو بھی پسندنہیں آیا تھا۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ کا مران کو بولیس کے حوالے کر دینا جاہیے ، کیوں کہ وہ کسی طرح بھی ہمدر دی کامستحق نہیں تھا۔ اس واقعے کو کئی سال ہیت گئے ،لیکن جب بھی دورانِ گفتگواس واقع کا ذکر آجا تا تو سب کی متفقہ رائے بہی ہوتی تھی کہ دا دا جان نے اچھانہیں کیا۔اسے سز املی جا ہے تھی۔وہ الدادكاكسي طرح سے سخق نہيں تھا۔ دا دا جان انھيں سمجھاتے تھے كمان كايدل درست تھا۔ ا یک دن صبح ہی ہے و تفے و تفے ہے ہلکی ہلکی پھوار پڑرہی تھی ۔موسم کا صحیح لطف اُ بھانے کے لیے ای جان نے پکوڑے اور جا ہے کا انتظام کرلیا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندیں گررہی تخییں ۔ایسے میں پکوڑے اور جا ہے کا دور چل رہا تھا اور سب بھر پور لطف اُٹھا رہے تھے۔ ا جا تک درواز ہ بجنے پروہ چو نکے۔

''اس وفت الیم ہارش میں کون آگیا؟''ای جان نے کہا۔

عدنان اُٹھ کر دروازے پر گیا اور پھر آ کر بتایا کہ کوئی نوجوان دازا جان ہے ملاقات کرنے آیا ہے۔ دادا جان اُٹھ کر دروازے پر گئے اور پھر اس نوجوان کو ڈرائنگ روم میں لے آئے۔وہ نو جوان بہترین لباس میں ملبوس تھا۔اسے دیکھ کرسب چو نکے۔ وہ سب کے لیے اجنبی تھا۔ اسے دیکھ کر مجی جیران تھے کہ دا دا جان اسے اندر کیوں لے آئے ہیں۔اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبا بھی تھا،جواس نے دادا جان کے ہاتھ میں تھا دیا۔



''تم سب یقیناً حیران ہورہے : و گے کہ سے کون نو جوان ہے ، جے میں تم ہے ماانے لے آیا اول ۔ 'واوا جان نے کہا۔

وہ سب بچھ بو لے بیس بس جبرت ہے بھی او جوان کو بھی دا دا جان کو د بچھ رہے تھے۔ '' ارے بھی زیادہ پر بٹان نہ ہو میں بنائے دیتا ہوں۔ یہ کامران ہے۔ اے ہے <sup>ا</sup>بین کے حوالے ندکرنے کا میہ فا کد : ہوا کہ اس نے ایجھے نمبروں سے ندصرف ایم اے یاس کراریا ، بلکہ ایک سر کا ری سکتے میں افسر جھی لگ گیا ہے ۔او کری لگنے کی خوشی میں مٹھا تی کا فبالایا ہے۔ "دادا جان نے بتایا۔

دادا جان کے اس انکشاف پر سب جیرت ز دورہ گئے ۔ آج کیک وہ دادا جان کے فیصلے کو غلط کہتے رہے تھے ،لیکن وقت نے ثابت کردیا تھا کہان کا خیال درست تھا ،جس ک وجہا ہے ایک نو جوان مجرم منے سے نے گیا تھا۔ 444

اس بلاعنوان انعا می کبانی کا احجها ساعنوان سوچیے اور مسنجہ کے پر دیے ہوئے کو بین پر کہانی کا عنوان ، اپنا نام اور پتا صاف صاف لکھ کر جمیں ۱۸ – دسمبر ۱۵ و ۲۰ ء تک جھیج د يجيے \_ کو پن کوا ميک کا پي سائز کا غذ پر چيکا ديں \_ اس کا غذ پر پچھاور نه پھيں \_ ا چھے عنوا نايت لکھنے والے تین نونہاادں کو انعام کے طور پر کتا ہیں دی جا کیں گی۔نونہال اپنا نام پڑا کو بین کے علاو و تهمی علاحدہ کا غذیرِ صاف صاف لکھ کر بھیجیں تا کہان کوانعای کیا بیں جلد (واند کی جاسکیں ۔ نوٹ: ادار ہُ بمدرو کے ملاز مین اور کار کنان انعام کے حق دار نہیں ہوں گے۔

بىر 10+4 عيسوى 🔾

بيمريين كيول بهنائكول؟'`

هواسله: حراسعیدشاه، جو برآباد ایک بوی عمر کا لاکا محلے کے ایک چیو نے بچ کو کبڑ کر ڈانٹ رہا تھا۔ قریب سے بچ کی ماں گزری۔ اس نے بوچھا: المجھن بچ کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟'' لاکے نے کہا:'' میکل جھے اُلو کبدر ہا تھا، آئ گدھا کبدر ہاہے۔''

عورت نے نرمی سے کہا:'' ارے بچہ ہے جیبوڑ و، اسے ابھی جانوروں کی بیجان منہیں۔''

هو مسله: انها مه صدیق ، کراچی شا:'' پایا! به جو جم نے نیا گھر لیا ہے، اس میں جن میں ۔''

باپ:'' میر وغیرہ کیجے ہیں ہونتے۔'' بیٹا:'' مگر یا یا! نوکرانی تو کہتی ہے، ہمازے گھر جن ہیں۔''

باپ:''سامان پیک کرو۔''

ایک ہوئل میں ریڈ ہو تیز آواز میں نگا رہا تھا۔ اس وقت ریڈ ہو ہے کرکٹ پر رواں تبہر ہ نشر ہور ہا نظا۔ وہاں جیتے ہوئے لوگ اپنے کھانے کے لیے آوازیں بھی لوگ اپنے کھانے کے لیے آوازیں بھی لاگارہ میں سی اوگوں کے کانوں میں اس طرح کے جملے سائی دے رہے تھے:

" جیمو نے پانچ کی جیا ہے اور رو ران ا شان دار چھکا اگا کر ایک پلیٹ جاول ا باؤنڈری لائن ہے باہر جار آملیٹ ا دو جائے کیج آؤٹ، دو پرافٹے اور ایک انڈا ران آؤٹٹ ۔''

صواسله: وانیافاطمہ، واسعہ فاطمہ، حیدرا باد و دوست سیر کی غرض سے جنگل میں گئے۔ اجا تک ان کے سامنے ایک شیر آگیا۔ پہلے وست نے شیر کی آ تکھوں میں مٹی چینکی اور دوس سے دوست سے میں مٹی چینکی اور دوس سے دوست سے

دوست بولا: "منی تم نے مجینکی ہے تو

وتمبر ۲۰۱۵ بیسوی

ياه نامه تدردنونهال

ایک دوست دوسرے دوست ہے: ''آج کل کیا کام کررہے ہو؟'' دوسرا دوست:'' بینک میں ملازم تھا، چھوڑ دیا۔''

پېلا دوست: '' کيول جيمور ديا؟ کيا وجه تشي؟''

دوسرا دوست: '' ہر وقت دوسروں کی رقم گنناپڑتی تھی۔

#### **صواسل**ه : مسی کخی ، پسنی

ایک سیای لیڈر جلسے میں تقریر کررہے خصے۔ وقفے وقفے سے ایک کارکن ٹین کا ڈبا زورزور سے پیٹنے لگا۔ آخر تنگ آ کرلیڈر نے اسے ڈانٹ یلائی: '' برتمیز! میہ کیا حرکت ہے؟''

کارکن بولا: "شاید آپ غور نہیں کر رہے ، سارا مجمع اونگھ رہا ہے اور میں مسلسل انھیں جگائے رکھنے کی کوشش کررہا ہوں۔" محد سلہ: اُم کلثوم ، عدنان ، کراچی

ایک صاحب نے بہلوان سے بوچھا: "تم ایک وقت میں کتنے آ دمی اُٹھا کتے ہو؟" بیٹا:''وہ کیوں پایا!'' باپ:''اس کیے کہ ہمارے گھر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے۔''

هو المه : فهد فداحسین ، فیوجر کالونی فی مشہور شاعراحد فراز کینیڈا گئے۔ دہ سگر نے ، ہہت پینے ستھے۔ کسی خاتون نے ان سے کہا:

"آ باتئ سگریٹ ندییا کریں۔ساٹھ فی صد سگریٹ پینے والے افراد کو کینسر ہوجا ناہے۔" احمد فراز مسکرائے اور کہا:" آپ فگر نہ

کریں۔ میں باتی رہ جانے والے جالیس فی صد افراد میں شامل ہوں۔''

مرسله: بي بي ميرابتول الله بخش، حيدرآباد

ا ایک گھڑی ساز ممینی کے ڈائر یکٹر نے ایک ریٹائر ہونے والے ملازم سے کہا:

" تمھاری عالیس سالہ خدمات کے

اعتراف میں ہم شہویں سے سہولت فراہم

كرتے ہيں كہ بيں سال پہلے كمينى نے جو

گری شهیس انعام میں دی تھی ،تم یہاں

اس کی مفت سروس کراسکتے ہو۔''

مراسله: ناديرا قبال، كراجي

اه تامه الدرونونهال و ۱۰۳ ۵۰۰ وسمير ۲۰۱۵ عيسوى

بزرگ نے اپنی جیب سے ماچس کی ڈبیا نکالی ۔ اس میں دو ماچس کی تیلیاں نكاليس ايك والبس اندر ركه دى، دوسرى کے دوجھے کیے ایک حصہ کھینگ دیا اور ایک حصہ کان میں گھماتے ہوئے بولے:'' بیٹا! انٹرنیٹ پرمعلوم کر لے ، مجھے کیا یہا۔'' مىرىسلە: كول طابر،نواب شاه

الک نوکر ہے: " تم جس کام ہے جاتے ہو، دو تین گھنٹے لگا کر واپس آتے ہو۔ آخر کیوں؟''

نوکر:''صاحب جی! آپ ہی نے تو کہاتھا۔ بیل کی طرح کام کیا کرو۔'' صوصله: فبدفداحسين، فيوجر كالوني @ علی نے احمہ سے پوچھا:'' بتاؤ، تین چیونٹیول نے حلوا یکایا، دو نے کھایا ، ایک نے نہیں کھایا۔ بتاؤ کیوں؟''

احمدنے کہا:'' یتانہیں۔'' علی نے کہا:'' تیسری کوشوگر کا مرض تھا۔'' هوامله: علينه وسيم ، كراري

پہاوان نے فخر میا نداز میں کہا:'' کم از کم سیجیان کس طرح کی جائے؟'' "- (5) TO

> ''بس؟تم ہے احجما تو ہمارا مرغا ہے ، جو<sup>صح صح</sup> یورے <u>محلے</u> کو اُٹھا دیتا ہے۔''

صر الله : شيرونيشاء، حيدرآباد ایک صاحب کھانے یئے کے بہت شوقین ہتھ ۔کسی دعوت میں اتنا کھا لیا کہ

ببیٹ میں در د ہو گیا۔

گھرینچے تو بیگم نے کہا:'' دوا کھالو، درد دور وور موجاع گا

وہ بولے:'' اگر اتنی گنجائش ہوتی تو ا يك لقمه اورنه كفاليناـ''

صوسله: لائيه فأطمه ، مخدشابد ، مير يورخاص ے میاں بیوی میں سخت لڑا کی ہونے کے بعد بیوی اللہ تعالیٰ سے دعا مائکتے ہوئے: '' یا الله! اگرقصور ان کا ہے تو ان کو اُٹھالے اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے بیوہ کر دے۔'' هوسله: رمشافاطمه محمشابرعلی ،میر پورخاص الک بارایک آدی نے ایک بزرگ ہے کو چھا:'' بابا! روست اور رسمن میں

م ومير ١٥١٠٧عيسوي

## كاول كاد اكثر

ريحان خورشيد

''آج کی بیراہم میٹنگ کچھ دن بعد جنت بورہ گاؤں میں لگائے جانے والے میڈ دیکل کیمپ کے جانے والے میڈ دیکل کیمپ کے بارے میں ہے۔ہم وہاں پھیلی ہوئی وبائی بیاریوں کے خاتے کے لیے کوشش کریں گے۔''ڈاکٹر خالد نے میٹنگ کا آغاز کرتے ہوئے کہا اور پھرانھیں تفصیل سے کیمپ کے بارے میں بتانے لگے۔

آخرین انھوں نے ڈاکٹر دن کوسوالات کی اجازت دی توسب سے پہلے عبدالعزیز انھر پر انھوں سے پہلے عبدالعزیز انے کہا '' سر! جنت پورہ سے بچھ دورا کیک اور گاؤں علی بور بھٹیاں واقع ہے۔ وہاں بھی بچھ بیاریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہمیں وہاں بھی میڈیکل کیمپ لگانا جا ہے۔''

ڈاکٹر خالد نے دومرے ساتھی ڈاکٹروں سے مشورہ کیا اور جواب ہاں میں پاکر وہاں ہے مشورہ کیا اور جواب ہاں میں پاکر وہاں ہفتی میڈیکل کیمپ لگانے کا اعلان کر دیا۔ جنت بورہ میں ڈاکٹر خالد، ڈاکٹر وقاراور ڈاکٹر سمیج کی ڈیوٹی گئی تھی، جب کے علی بور ہفتیاں کے لیے ڈاکٹر عبدالعزیز اور ڈاکٹر عبدالمجید مقرر کیے گئے تھے۔

.....☆.....

سلیم کے گاؤں کا نام علی پور بھٹیاں تھا۔ وہاں گزشنہ دنوں کچھ وہا کیں بھوٹ بڑی تھیں اور گاؤں کے بہت ہے لوگ ان کی لیبیٹ میں آگئے تھے، جن میں سلیم کے والدین بھی شامل تھے۔ یہاں وہائی امراض پر قابوتو بایا جاسکتا تھا، گرعلاج میسر نہیں تھا۔ انھی بہاریوں نے گاؤں کے لوگوں کوافلاس اور غربت کا شکار بھی کردیا تھا۔

سلیم اپنے گھر کے حن بیں نیم کے درخت تلے بیٹھا تھا جب دروازہ کھلا اور امّال بشیراں اندر داخل ہوئیں۔ تیز چلنے کی وجہ ہے ان کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ سلیم نے يوجها: "أمال! خيرتوبيع؟"

ا ماں نے کہا:'' ہاں بیٹا! اندر سے اپنے اماں ، ابا کو بلالا ؤ۔ اسپتال والے (ڈاکٹر) آئے ہوئے ہیں۔انھوں نے کیمپ لگایا ہے۔جلدی چلو بہیں تو بھر بھیٹر ہو جائے گی۔'' سلیم میہ سنتے ہی بھا گ کراپنی ای اورابا کو بلالا یا۔ کچھ دیریمیں وہ سب بڑے میدان کی طرف روانہ ہو چکے تھے ، جہاں ڈاکٹر وں نے کیمپ لگایا تھا۔

سلیم کے والدین کیمیہ بہنچ کر معائنے کے لیے لائن میں لگ گئے ہتھے اور سلیم ان ہے کچھ دور کھڑا سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ شایدوہ اینے گاؤں کی خوش حالی کے بارے میں سوچ رہاتھا۔ تبھی مریضوں کا معائنہ کرتے ڈاکٹر عبدالعزیزنے ایک کیجے کے لیے بسراُ تھا یا تو ان کی نظر سلیم پر پڑی ، ان کی کوئی اولا زہیں تھی ۔ نہ جانے کیوں آٹھیں اس لڑ کے کے معصوم چېرے میں اینے بیٹے کاعکس محسوں ہوا۔انھوں نے سر جھٹکا اور دوبارہ مریضوں کا معاسّنہ كرنے ميں مصروف ہو گئے۔ان كا ايك ہى بيٹا تھا ، جوا يك حا دیتے ميں ہلاك ہو گيا تھا۔ نسلیم این سوچوں میں اس طرح مم کھڑا تھا کہاہے اپنی امی کی آواز سنائی دی: ' ' سلیم بیٹا! کہاں گم ہو؟ گھرنہیں جانا کیا؟'' وہ چونکا اوران کے ساتھ چل پڑا۔

سلیم اپی مال کے ساتھ صحن میں بیٹھا با تیں کر رہا تھا کہ اس کے ابا کے کراہنے ک و آواز آئی۔وہ اندر بھا گا،ای بیجھے آرہی تھیں۔اس کے اباکی حالت بہت خراب تھی۔سلیم

المراق المه بمدردنونهال المراق (۱۰۲) وسمير ۱۰۷ عيسوي

کے ذہن میں ایک خیال آیا ، اس نے امی کو ابا کی دیکھ بھال کرنے کا کہا اورخود میڈیکل كيمپ كى طرف دوڑ لگا دى۔ ڈاكٹر عبدالعزيز سامنے ہى كھڑے تھے۔ اس نے اٹھيں سارى بات بتائی تو وہ نور آ اپنا ہریف کیس اُٹھا کر اس کے ساتھ روانہ ہو گئے ۔گھر پہنچتے ہی انھوں نے مختلف آلات ہے اس کے ابا کا معائنہ کیا اور انھیں تجھ دوائیں کھلائیں۔ پھرامی کووہیں ججوڑ کروہ سلیم کے ساتھ باہر صحن میں آبیٹے۔انھوں نے سلیم سے پوچھا:''تمھارانام کیا؟'' سليم نے جواب ديا: ''ميرانا مسليم ہے۔'' انھوں نے یو چھا:''تم کس جماعت میں پڑھتے ہو؟'' سلیم نے کہا:'' میں آٹھویں جماعت میں پڑھتا ہوں۔'' ڈ اکٹر عبدالعزیز نے دوبارہ سوال کیا:''تم بڑے ہوکر کیا بنو گے؟'' سلیم بولا:'' میں ڈاکٹر بننا جا ہتا ہوں ،لیکن اہا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننے کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔وہ تو ہمارے پاس نہیں ہیں۔'' ڈ اکٹر عبدالعزیزنے ایک بل کوسو جا بھرکہا:'' میں شہصیں ڈ اکٹر بنا وُ ں گا۔'' سليم حرت ہے ہوش ہوتے ہوتے ہوتے بچا: "آپ؟ '' ہاں! میں ہم آج سے میرے بیٹے ہو۔ ہارا کیمپالیہ ہفتے بعدختم ہوجائے گا۔ بھر میں شمصیں تمھارے والدین کے ساتھ شہر لے جاؤں گا۔'' ڈاکٹر عبدالعزیز اسے خوش خبری سنا کر چلے گئے تھے اوروہ وہیں ساکت بیٹھارہ گیا تھا۔

.....☆.....

 کر کے ہر مرتبہ جماعت میں اول آتا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب اس کے اچھے نمبروں کی بدولت اس کا دا فلہ ایک میڈیکل کا لجے میں ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالعزیز اس کی قدم قدم پر رہ نمانی کرنے بچھے اور اے گھریر پڑھاتے بھی تھے۔ دن گزرتے گئے سلیم ڈاکٹر بن گیا اور بشہر کے ایک بڑے سرکاری اسپتال ہے منسلک ہو گیا۔

انچارے میں دنوں اسے گاؤں میں وہا پھوٹے کی اطلاع ملی تو اس نے فور آ اسپتال میں اپنے انچارے سے بات کی اور پچھ ہی دنوں میں اپنے ساتھی طبی عملے کولے کر گاؤں روانہ ہو گیا۔ ڈاکٹر سلیم کے والدین بھی ساتھ تھے ، مگر ڈاکٹر عبدالعزیز مصروفیت کی وجہ سے ان سب کے ساتھ نہ جا سکے ۔ وہ اپنے گھر بہنچا تو اس کا پُر جوش استقبال کیا گیا۔ آج وہ اپنے خواب کی ساتھ نہ جا سکے ۔ وہ اپنے گھر بہنچا تو اس کا پُر جوش استقبال کیا گیا۔ آج وہ اپنے خواب کی تعمیر اور خدمت کے جذبے کے ساتھ ایک بار پھر اپنے بیاروں کے درمیان موجو دتھا۔ اب وہ ہفتے میں دودن گاؤں کے لوگوں کا مفت علاج کیا کرتا تھا۔

بعض نونہال پوچھے ہیں کہ رسالہ ہدر دنونہال ڈاک سے منگوانے کا کیا طریقہ ہے؟

اس کا جواب ہے ہے کہ اس کی سالانہ قیمت ، ۳۸ رپ (رجٹری ہے ، ۵۰ رپ) می آرڈریا چیک سے بھیج کراپنانام بتا لکھ دیں اور ہے بھی لکھ دیں کہ کس مہینے سے رسالہ جاری کرانا جا ہے ہیں، لیکن چوں کہ رسالہ بھی بھی ڈاک سے کھو بھی جاتا ہے، اس لیے رسالہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہی بھی ہے کہ اخبار والے سے کہہ دیں کہ وہ ہر نہینے ہدر دنونہال آپ کے گھر پہنچا دیا کرے ورنہ اٹالوں اور دکانوں پر بھی ہمدر دنونہال ماتا ہے۔ وہاں سے ہر مہینے خرید لیاجائے۔ اس طرح پیلے بھی اکھئے خرج نہیں ہوں کے اور رسالہ بھی جلد مل جائے گا۔

ایک جو اس طرح پیلے بھی اسلے کھئے خرج نہیں ہوں کے اور رسالہ بھی جلد مل جائے گا۔

ایک جائے ۔ اس طرح پیلے بھی اسلے کھئے خرج نہیں ہوں کے اور رسالہ بھی جلد مل جائے گا۔

ایک جو اس کے دور فاؤیٹریٹن، ہمدروڈاک خانہ، تاظم آباد، کراپی

#### سیخطوط ہمدر دنونہال شارہ اکتوبر ۲۰۱۵ء کے بارے میں ہیں

### آ وي ملاقات

عنه اکتوبر کا شار و تو تع کے بین مطابق و گیر شاروں کی طرح شان دار تھا۔ طیارہ ڈبلیو گیار و (وقار مجسن)، بلا عنوان کبانی (محمد زوالتر نیمن خان) اور بوجہو تو جانیں (عبدالرؤف تاجور) کہانیاں بہت زبر دست تھیں۔ محمد ابراہیم، کراچی۔

ﷺ تاز وشار و جا کو جگاؤ سے لے کرنونبال لغت تک معلومات ، نظمول ، لطینول ، کبانیول دغیرہ سے بہت ہی معلومات ، نظمول ، لطینول ، کبانیول دغیرہ سے بہت ہی خوب صور آجھے پیند ہے۔ اس سے جا بوا تھا ۔ نونبال مصور جھے پیند ہے۔ اس سے نے نے نے نے افغا کا اوران کا مطلب سکھنے 'مین عدد ملتی ہے۔ انگل! افغا کا اوران کا مطلب ہے؟ طولی فاروق حسین شیخ ، معنظر' کا کیا مطلب ہے؟ طولی فاروق حسین شیخ ، محکار ہور۔

منظر (مُ شُ كُر) كا مطلب ب، تكليف مين متلا ـ باس ـ باختيار - پريشان -

الله اکتوبر میں سب کہانیاں اور تحریر بہت الیمی تھیں۔ خاص کر بلاعنوان کہانی (محمد ذوالتر نین خان) بہت زبردست تھی۔ طیارہ ڈبلیو گیارہ (وقار محسن) بہت زبردست تھی۔ طیارہ ڈبلیو گیارہ (وقار محسن) ایک تھلکھلاتی کہانی تھی اور اجھی گئی۔ وبال جان (محمد اتبال شمس) ایک سبق آ موز اور مسراتی جان (محمد اتبال شمس) ایک سبق آ موز اور مسراتی کہانی ثابت ہوئی۔ بحرم الحرام کی عظمت (ن۔ش)

تحس \_ رئیتی جوڑا (حسن ذکی کاظمی) اچھی تحریر تھی۔ وقارخسن کی یادی (شمیم وقار) پڑھ کر بہت دکھ ہوا۔ نونہال مصور میں تمام تصویریں بہت اچھی تحس \_ کوئل فاطمہ اللہ بخش ، کراچی ۔

ا کتوبر کا شار و بہتر مین تھا۔ساری کی ساری کہانیاں بہتر میں تھیں ۔ایم اختر اعوان ، کراچی ۔

الله جا کو جگاؤ اور بہا بات پڑھ کر د ماغ کوروشی می ۔ حمد باری تحالی بھی بہت خوب سمی ۔ کہانی آفت (جادید اقبال) پڑھ کر ہے افتیار اسی آگئی۔ انگل! آپ کا مضمون ''عقل مندی کا تقاضا'' پڑھ کر بہت کچھ کیچھے کو ملا ۔ مختصر سے کہ بورا رسالہ ہی بہت خوب تھا۔ صبور خالد ، کورنگی۔

➡ جا گو جگاؤ اور بہلی بات پڑھ کر بہت خوش ہوئی۔
اچھی اچھی کہانیاں پڑھ کراور بھی مزہ آیا۔ معلومات
افزا نے میری معلومات او رہمی بڑھا دی ہیں۔
افزا نے میری معلومات او رہمی بڑھا دی ہیں۔
انگ! کتاب '' بیاری می بہاڑی لڑی'' منگوانے
کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ زہیراحمہ بن ذوالفقار
بلوچ ،کراچی۔

ہلوچ ،کراچی۔

۲۵ رہے کامنی آرڈر بھیج دیں ما خود ہدردسینٹر ناظم آباد نمبر ۱۳ کر کتاب خریدلیں۔

南 تا زوشاره زبر دست تحالة تمام كها نيال ،مضامين ،علم

دریتیج ، نظمیس ، مسکراتی کیمریں ، نونبال اویب ، انسی محمر غرض مير كه تمام رساله بهت خوب تما ملكي سعيد،

ا اکتوبر کا شاره میربث تنابتمام کهانیاں ایخ عروج پر تھیں ۔ چند ایک غلطیاں رسالے میں ماتی ہیں ، جیسا كه يجيل ما د'' طوطا''غاط لكها مواتها \_اصل لفظ'' طوطا'' ہے، مگرشارے میں'' تو تا'' لکھا ہوا تھا۔ میرا علاقہ ( وادی سیون ) بهت بی خوب مورت او رمر سبز و شاد اب ہے ۔ کیا میں اپنے علاقے پر کوئی منہمون لکھ کر بھیج سکتا ہوں؟ فتح محمرشارق ،نوشبرد \_

تو تا " ت اک درست ہے۔ مضمون معلو ماتی ہونے کے ساتھ دل جب بھی ہونا جاہیے۔تحریر بر ھر ہی فیعلہ کیا جاسکتا ہے۔

🕸 اکتوبر کا نونبال بہت ہی اچھا لگا۔ سرورت کی تقور بہت ہی بیاری ہے۔ جا کو جگاؤ اور روشن . خیالات پڑھ کر دل مہت خوش ہوا۔ مٹی کا روشن دیا (مسعوداحمہ برکاتی) پڑھ کرا حیاس ہوا کہ تعلیم کیا چیز ہے۔شادی اور کھانا (شہید حکیم محرسعید) پڑھ کرعلم میں اضا فہ ہوا ۔ و ہالِ جان ، طیارہ ڈبلیو گیار ہ غرض که تمام رساله بهت بی دل چپ ادر معلوماتی ہے۔ فائز ہ ایوب ، نواب شاہ۔

ا کوبر کا شار دہمیں بے صد بیند آیا۔ خاص کرمٹی کا ردڻن ديا (مسعود احمر برکاتي) او رطيار و ڏبليو گيار ه

( و قارمحن ) کے علاوہ ہنسی گھرادرسلسلہ بااعنوان ہمیں بہت بیند آئے۔ سیل احمد بابو زئی، امرار احمد بابوزئی،کراچی۔

🕸 اکتوبر کا شار و پڑھا، ہمیشہ کی طرح لا جواب تھا۔ خاص طور برمختر م شهید حکیم محد سعید کی تحریر شادی اور کھانا بہت سبل آ موز اور کارآ مد تھی۔ جو آج کے نوجوانوں کے لیے متعلی راہ ہے۔ بے شک اجھے اوگ اگراس دینا ہے جلے بھی جائیں تب بھی اپن احجی باتول کی وجہ سے دلول میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں محمرعاصم خانزاد دراجیوت ،تھاروشاہ۔ ا کوبر کا شاره پر هر بهت مزه آیا۔ کہانیاں توسب ی پیند آئیں ، گرشادی اور کھانا ،مٹی کا روش دیا ، وبال جان، طياره وبليو كياره ،سمندر من شير كاشكار اور بلاعنوان كهاني مهت يسند آئيس - شيروسيه ثناء، حيراً بادر

 اکتوبر کے شارے کی ہر کہانی مزے دارتھی۔ سردرت ديچه كر دل باغ باغ موگيا۔ جا كو جگاؤ، پہل بات ادر اس مہینے کا خیال ایجھے لگے۔ کہانیوں میں و بال جان، بلاعنوان کہانی،سمندر میں شیر کا شکار، طیاره دُ بلیوگیاره احچی کها نیاں تھیں ۔مضامین سب ہی التصحيح يتهيجه ينظمول مين پيغام ، قائد ملت ،نغمهُ وطن اور برا آ دی احیم تحیس ۔ عالیہ ذوالفقار، کرا جی ۔ 🕸 کہانی طیارہ ڈبلیو گیارہ نے دل جیت لیا۔ساری

می رسیر ۱۵+۲ میسوی

ناچ نا مده مدر د تونهال

NSC 101

تحریری اجھی رہیں ۔ نونہال مصوری ہرؤ رائنگ اجھی متی ۔ شادی اور کھانا، شی کا روشن دیا ، وبال جان ، سمندر میں شیر کا شکار ، بلاعنوان کہانی ، رئیشی بنوڑا، معلومات ہی معلومات ہی معلومات ، آھے مصوری سیکھیں اجھی تحریر کے محرد کی سیکھیں اجھی تحریر کے میں معلومات میں معلومات میں معلومات کی یاد میں معمون نے چرے برازای پیشردی ۔ شہید حکیم مخرسعیداور قائداعظم ، محرم برازای کی معظمت ، براے لوگوں کے براے کام ، ہمی الحرام کی معظمت ، براے لوگوں کے براے کام ، ہمی التحرام کی معظمت ، براے بیام ، برا آوی اور قائد ملت التحقیم مضامین ہے۔ بیغام ، برا آوی اور قائد ملت التحقیم مضامین ہے۔ بیغام ، برا آوی اور قائد ملت نظمین اجھی تحص ۔ باعمہ ذوالفقار ، کراچی۔

جہ ہندر دنو نبال اچھا اور معیاری رسالہ ہے۔ وہ ہن ما ہہمیں کوئی نہ کوئی سبق یا نفیحت کرتا ہے۔ اس ندر بیار ارسالہ شائع کرنے پر آپ اور آپ کی ٹیم کو ہماری طرف سے مبارک با وقبول ہو۔ سیدہ ناعمہ نام بخش ، کراچی ۔

اکتوبر کا شارہ بھے ہے تم ہوگیا ہے، اس کے بورا سبیں پڑھ کی ۔ نونبال مصور کے لیے تصویر کس شیٹ پر اور کن رنگوں سے بنا کین، واٹر کلر یاکلز پنسل ہے؟ انعم صا برعلی، کراچی ۔

رجٹر سائز کے سفید موٹے کاغذ پر واٹر کلر ہے تصویر بنا کیں۔آپ کا بلاعنوان کا کو پن مقابلے میں شامل کرلیاہے۔

الله مردرت كى تقوير پر بچه بهت اچها لگ رها تقا \_ كبانى الله مين شير كاشكار ميرى بينديده كبانى مختن \_

ماه تأسمه بمدر دنونهال

و بال جان ، طیار و ڈبلیو گیار و اچھی کہانیاں تھیں۔ . آسیہ ذوالفقار ، کراچی ۔

الله ہدرد نونہال ایک اصلای رسالہ ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے آخری سفحے پر" نونہال بخت ' دی جاتی ہے۔ جس سے مشکل الفاظ اور الن کے معنی ہجھ میں آجاتے ہیں۔ تمام کہانیاں سیر ہٹ تحمیں۔ میری طرف سے ہدرد نونہال کی تمام فیم کو مطام ۔ میں ایخ کران کی تصویر سرورق پر شائع کرانا میں ہوں۔ میں ایخ کرانا کی تقام ایم کو جائی ہول۔ مریم نایاب، نوشہرو۔

تین سے پانچ سال کے بچے کی پوسٹ کارڈ سائز رنگین تصویر جس میں بچے کا موڈ خوش کوار ہو، بھیج دیں ۔تصویر جانچ پر کھ کے لیے کئی مراحل سے گزرتی ہے۔

ایک سرورق الجھا نہیں لگا۔ باتی تمام سلسلے البیجھے ہتے۔ وبال جان ، بلاعنوان کہانی، طیارہ ڈبلیو گیارہ، سمندر میں نیر کا شکار اور رئیٹی جوڑ ااچھی کہانیاں تھیں۔ باتی تمام سلسلے علم ور سیح ، بیت بازی ، نونہال ادیب بھی التیجھے ہتے۔ بنمی گھر نے ہننے پر مجبور کردیا۔ عافیہ ذوالفقار، کراچی۔

ایک معلوماتی گلدستہ ہے۔ جس کا ہر بی الک معلوماتی گلدستہ ہے۔ جس کا ہر بی الک خوشبور کھتا ہے۔ کسی ہے نے خوب ہنایا تو کسی نے آئیسیس نم کردیں۔ ماہ اکتوبر نے شارے میں روشن خیالات نے دل کی گہرائیوں کو شارے میں روشن خیالات نے دل کی گہرائیوں کو

وسمبر ۱۵+۲ عیسوی

چیولیا۔ "سندوی شیر کا شکار" نے تھ جیران کردیا۔ طیارہ ڈیلیو گیارہ ایک نا قابل فراموش تحریر تھی۔ بلا ننوان کہانی پڑھ کرتے ہم جیرت کے سمندر میں ڈوب گئے۔ مئی کا روش دیا ایک بہت اچھی کا وش تھی ، پڑھ کر بہت مزہ آیا۔ حافظ فر میر ذوالفقار بلوی ، کرا چی۔

ابر جس طرح سے حسن انسانیت شہیر کیم کرسعید سے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں ، سیمل قابل تحسین کے مسلم کا انسانیت شہیر کیم کرسعید سے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں ، سیمل قابل تحسین سے ۔ ہدرو او نبال بچوں کے لیے ایک درین گاہ کا درجہ رکھتا ہے اور اس میں شائع ہونے والا تمام مواد علم کا خزان ہوتا ہے۔ جس سے تو م کے نتنے سعماروں کی بہترین تربیت ہورای ہے ۔ کیا میں بچوں کی انگریزی کم کہانیاں اردد میں ترجمہ کر کے بھیج سکتا ہوں؟ معراج معراج معراج

منرور، مرکہانیاں بہت دل چنپ اور بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق ہوں۔ کاغذ کے ایک طرف سطر چیوڑ کر لکھیں۔

الله تمام کہانیال ، نظمیں الحجی رہیں۔ بلاعنوان ، و بال جان ادر طیار ، و بلیو گیار و الحجی کہانیال تعیس ۔ بوجیوتو جان ادر طیار ، و بلیو گیار و الحجی کہانیال تعیس ۔ بوجیوتو جانمیں کہائی بہت الحجی گئی۔ برے لوگ برئے کام ، مٹی کا روتن دیا ، پہلی بات ، جا کو جگا وُ ادر ردتن خیالات نے دل جیت لیا ۔ حمنہ ذو دالفقار ، کراچی ۔

اکتوبرکا شار و سیر به نقار بااعنوان کهانی پز ه کر به به به منور میر به نقار و بال جان اور طیار و بهت مزو آیار و بال جان اور طیار و زبایه گیار و بهت الحیمی کهانیان تحیی و لطیفول کی توبات می سیجه اور تحیی کهانیان تحیی سیجه اور تحیی و به مرایک تما اور بال انکل ایلیز بهند کلیا مجمی شامل کیا کریں عمیر مجید، بور میک شکه و

اکوبر کا شار ، ہر لحاظ ہے بہترین رہا۔ تمام کبانیاں ، دل چپ اور مزے دارتھیں ، پڑھ کر بہت مز ، آیا ۔ مئی کاروش دیا (سعود احمہ برکاتی) پڑھ کر بہت اچھا لگا۔ ہماری دیا ہے کہ ہمدر دنونہال مزید ترتی کرے ۔ کرن حسین ، اسدعلی ، فہد فداحسین ، فیوج کالونی ۔

اکوبرکا شاره دل چپی سے بھر پورتھا۔ تمام کہانیاں دل چپ تقییں۔ دبال جان او ربلاعنوان کہائی ول چپ تقی۔ کرشمہ کا انداز دل چپ تھا۔ طیارہ ذبایو گیارہ بھی دل چپ تھی۔ نظمیس تمام دل چپ اندازی تھیں۔ علی حیدر، جھنگ صدر۔

اکتوبر کا دسالہ بہت اجھالگا۔ جاگو جگاؤے لے کر نونہال لغت تک سب بی کھی برم ہٹ تھا۔ غرض بورا دسالہ بی مزے کا تھا۔ کہانیوں میں بہلا نمبر بلاعنوان کہانی کو بی دینا چاہیے۔ باتی کہانیاں بھی بے مثال تھیں۔ لطینے بھی اجھے ہے، گر سب سے اجھی تحریر تھیں۔ لطینے بھی اجھے ہے، گر سب سے اجھی تحریر دنا قابل استعال او کے "تھی ۔ سیرمحدموی ،جگہنامعلوم۔

اکتوبر کا شاره بهت انجها گئا۔ سرور آن بھی بہت انجها شا۔ مقدس چو ہدری مراد لینڈی۔

اکتوبر کا شارہ بہت بیند آیا۔ پاکتان ماری بہوان، براھ کر ببت اچھا لگا۔ حقیقت میں پاکتان ماری بہوان ہے۔ مہوش حسین، جگہتا معلوم۔

اس دفعہ شارہ سپر ہٹ تھا۔ خاص طور پر شادی اور
 کھا نا، نمبر ایک پر تھی ۔ لظا کف بھی مزے کے ہتے۔
 محمد کلیب مسرت ، بہاول پور۔

اکتوبرکا شار و نبایت شان دار تھا۔ بہترین تحریروں میں مٹی کا روشن دیا (مسعود احمد برکاتی) ، وبال جان (محمد اقبال مشمس)، سمندر میں شیر کا شکار (جادید اقبال) شامل تشمس ۔ آدھی ملاقات، علم در ہیجے کی ہر تحریر احجی تھی ۔ تکیم صاحب کی تحریریں افلات کا نمونہ ہوتی ہیں ۔ غلام عباس مونی ، کراچی ۔

اکتوبر کا خارہ لا جواب تھا۔ خاص طور پر روش خیالات بہت المجھے گئے۔ بلاعنوان کہائی بھی بہت المجھی تھی۔ ہم سب گھر والے ہدردنونہال بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ اس دفعہ ہدردنونہال میں سبق آ موز کہانیاں اچھی تھیں۔ اس دفعہ ہدردنونہال میں سبق آ موز کہانیاں اچھی تھیں۔ ٹر وت ،طیبہنور، بلوچستان۔ کہانیاں اچھی تھیں۔ ٹر وت ،طیبہنور، بلوچستان۔ ہدردنونہال اچھا جارہا ہے۔ معلومات افزاسے علم میں ہمدردنونہال اچھا جارہا ہے۔ معلومات افزاسے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ سلیم فرخی مبارک باد کے مستحق ہیں۔ انظاف بوزدار، میر پور ماتھیلو۔

اکتو برکاشارہ ہرلحاظ ہے اجھاتھا۔ ہارے بیارے ساتھی وقار محسن صاحب کے انتقال کا بڑھ کر بہت افسوس ہوا۔ نونہالوں کو انجمی ان کی بہت ضرورت مختی ۔ جیمرہ صابر، کراچی ۔

الله اکوبرکا شاره ملا اسرورق خوب معورت تھا۔ نظموں میں قائد ملت اور پیغام بہت دل جسب تحسیں۔ کہانیاں بھی دل کو بھا گئیں۔ ان بیس ہے مٹی کا روش ویا الماعنوان کہانی اسمندر بیس شیر کا شکار، طیارہ ڈبلیو گیارہ، ریشی جوڑا، دبال جان، کرشمہ اشادی اوبر کھانا، بوجیو تو جانیں مجھے بہت بیند آ میں۔ انگل! کھانا، بوجیو تو جانیں مجھے بہت بیند آ میں۔ انگل! میں این تصویر سرورق پر لگوانے کا خوا اس مند ہول۔ رئیس سلمان بوسف سمجہ الی بور۔

سرورق پر پانچ سال تک کے بچوں کی تصویر نگائی جاتی ہے۔تصویر خانہ کے لیے ایک ہی تصویر کانی ہے۔

ا ہندردنونہال کی سائبان ہے کم ہیں اوراس کی تحریری کسی کہکشاں ہے کم ہیں ہے جداذعان خان، کراچی۔
ایک کہکشاں ہے کم ہیں ہے جداذعان خان، کراچی۔
ایک جناب و قارمحس صاحب کی وفات کا پڑھ کرول صدمہ ہوا۔ نونہال ایک عظیم کہانی نویس سے محروم ہوگئے ۔ میرے نیچ اور میں ان کی کہانیاں بہت شوق اور دل جسی سے پڑھتے ہے۔ میں شہید کی محد سعید اور دل جسی سے پڑھتے ہے۔ میں شہید کی محد سعید صاحب کی طرح انھیں بھی نہیں بھول یا دُن گ۔
والدہ محداذ عان اور عیرہ صابر، کراچی۔

## جوابات معلومات افردا - ١٠٠٨

#### سوالات اکوبر۵۱۰۱ء میں شالع ہوئے تھے

اکتوبر ۱۵ ماء بین معلوبات افزا-۲۳۸ کے جوسوالات دیے گئے تھے، ان کے جوابات ذیل بین لکھے جارہے ہیں۔ ۱۷ صحیح جوابات بھیخ والے نونہالوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے ان سب نونہالوں کے درمیان قرعداندازی کر کے 1۵ نونہالوں کے نام نکالے گئے ہیں۔ لیے ان سب نونہالوں کے درمیان قرعداندازی کر کے 10 نونہالوں کے نام نکالے گئے ہیں۔ انتام یا فتہ نونہالوں کے نام شائع کیے جارہے ہیں۔

- ا۔ توم عاد پرعذابِ البي حضرت ہود ؑ کے زیانے میں نازل ہوا تھا۔
- ۲۔ '' بیت المال'' کامحکمہ حضرت عمر فارون ؓ کے زیانے میں با قاعد وطور پر وجو ویش آیا۔
- سے تقریباً ڈھائی ہزارسال قبل سے بہاڑ کوڑاش کر بنایا جائے والامجسمہ'' ابوالہول''معرمیں ہے۔
  - میں۔ '' تا ن سین'' مغل با دشاہ ا کبر کے زیانے کامشہورموسیقار تھا۔
  - ما بن امر کی صدر ریگن صدر ننے سے مبلے فلموں میں ادا کاری کرتے تھے۔
    - ٧ كرا جي مين" سنده مدرسته الاسلام" ، عيم تمبر ١٨٨٥ ء كو قائم كيا گيا تها \_
      - ے۔ پاکستان میں سال کا سب سے جیموٹا دن۲۲ دسمبر ہوتا ہے۔
- ۸۔ مولا نا ظفر علی ۱۹۰۹ء میں مشہور اخبار زمیندار کے ایڈیٹر بنے تھے۔ یہ اخبار ان کے والد سراج الدین خال نے جاری کیا تھا۔
  - 9 ۔ سیمسٹری کا انظامر بی زبان کے لفظ کیمیا ہے لیا گیا ہے۔
    - ا۔ غلام حسین ہدایت اللہ صوبہ سندھ کے پہلے گورنر تھے۔
      - اا۔ ''جادا''انٹرونیشیا کا ایک اہم جزیرہ ہے۔
  - ۱۲۔ کتاب''یا دوں کی برات''مشہور شاعر جوش ملح آبادی کی تصنیف ہے۔
    - اسا۔ افریق ملک ردانڈاک کرنی فرانک کہلاتی ہے۔
    - ۱۳ "ISLAND" انگریزی زبان میں جزیرے کو کہتے ہیں۔
    - 10 ارد دزبان کی ایک کہاوت: "آگ لگائے ، تماشا رکھے۔"
    - ١١- داغ د ہلوی کے اس شعر کا د وسر امھرع اس طرح درست ہے:

جولوگ کچھنیں کرتے ، کمال کرتے ہیں

ہزار کام مزے کے ہیں داغ اُلفت میں

1114

الاران الماس المدرونونهال المان ا

وسمبر۱۵۰۰ عیسوی

#### قرعه اندازی میں انعام پانے والے بیں خوش قسمت نونہال

🛠 كرا چى : مُند فهد الرحمٰن ،محد اختر حيات خان ،سيد ه سالكه مجبوب ، رضى الأمدخان ،اساارشد ، 🖈 ماتان: مُحَد أسيد خالد 🖈 سكمر: عا يُشهرَزين 🖈 لا مور: عزير سهيل، حا فظه انشراح خالد بث 🖈 را ولپنڈی: ملک محمد احسن 🖈 اسلام آباد: رمیصاء عمر 🛠 حیدرآباد: محمد عاشر راحیل 🖈 مير پورخاص: فريحه فاطمه 🌣 پښتاور: ئنرحيان 🌣 ٽُو به فيک سنگھ: سعد سيکوترمخل -

#### ١٦ درست جوابات دينے والے نونہال

🖈 كراچى: با ديد كاشف ،سندس آسيه،سيد با ذل على اظهر،سيد شبطل على اظهر، اسامه ملك، محرمعصب على ،سيده مريم محبوب ،سيده جوير بيه جا ديد ،سيد عنفوان على جا ديد ، ما ديه عدنان ،محمد ا برا ہیم ، ناعمہ ذوالفقار ،مسفر ہ جبیں ،علینا اختر ،محمرحسن نوید ظفر ،محمرحشمان بیک ، مسکان فاطمه 🛠 پیسی :سسی شخی بخسیم واحد ،سسمی شخی ، شیراز شریف ،شلی شخی 🖈 ملتان : خطله رضوان 🖈 نوشهرو فیروز: شایان آصف خانزاده راجپوت، ریان آصف خانزاده را جپوت، محمد جاويد ابراهيم يحل ٨٤ سكتر: عماره ثا قب ٨٦ لا مور: عبدالله عام ، صفى الرحمٰن ، مطبع الرحمٰن ، عا ئشەصدىقەمعىن، مقدى غفور 🛠 ۋىرە غازى خان: رفيق احمد ناز 🛠 ساتكھىر: محمد ثا قب منصوری 🛠 ٹنڈ و جام: رطابہ جاوید 🌣 شیخو پورہ: محمد انوار الحق 🖈 کامویئے: محمد حسنات حمیدین کرک: روحین زیان \_

#### ۱۵ درست جوابات تصحیح والے بمجھ دارنونہال

🖈 كراجي : طحهٰ بلال انصاري ، حا فظه فرد وس الرحمٰن ،سميعه تو قير ، ارينا آفياب ، زارانديم ، زليخامصطفيٰ، بها نا ز ،سيده ابيهاحسن ، اقبال احمد خان ، ناعمه تحريم ، كومل فاطمه الله بخش ،محمر ،

بلال مصطفیٰ فریش ، زبره شفیق ، فهد فداحسین ، محد شیراز انصاری ، علیزه سهیل ، سیدمحد موئ ۱۵ حیدرا آباد: حیان مرزا ، عاکشهایمن عبدالله ۱۵ سکھر: فلزا مهر ، حرا مجید کھو کھر ۱۵ لا مور: عبدالجبار زوی انصاری ۱۵ اسلام آباد: محد شهیر ۱۵ ملتان: احمد عبدالله ۱۵ جمهم: سیمال کوژ ۱۵ نواب شاه: ولیدامجد ۱۵ فیصل آباد: محد اواب کمبوه ۱۵ بهاول محمر: زید یونس ۱۵ بهاول پور: محد فراز اختر ۱۵ میر پور خاص: وقاراحد ۱۵ محر ۱۹ نواله: زینب احمد۔

#### ١٦٠ درست جوابات تصبخ والعلم دوست نونهال

الله كرا چى: ذيبان احمد، احتشام شاه نيهل، ايم اختر اعوان، عريشه حامد، ماريه عبدالغفار، تنشاله ملك ، اسامه زاېد، عيره صابر الله حيدرآ باد: شيرونيه ثانه، فائز احمد صديقی الله نواب شاه: ارم بلوچ کمد رفيق الله مير پورخاص: رقيه بې بې الله که که سعيد راجپوت بهنی الله اسلام آياد: دا و داحمد الله راولپندى: مقدس چوېدرى -

#### ۱۳ درست جوابات تصحنے والے محنتی نونہال

🖈 كرا چى : بي رينان على ، شاءالله ، عدين افضل ، محد بن اسحاق 🖈 لا مور : عبدالله 🖈 اوتفل : حديقه نا ز .

#### ۱۲ درست جوابات مجیخے والے پُر امیدنونہال

🖈 كرا چى: اسراراحد با بوز ئى محمداحسن حسين اعوان 🏗 شدوقيصر: ما بين 🖈 اسلام آياد: عا كفه خان ـ

#### اا درست جوابات تصیخے والے پُر اعتما دنونہال

الم كراچى: بلال خان على حسن محمد نواز ، سبيل احمد بابوز ئى ، اوليس احمد ، عمير رفيق ، آسيه جاويداحد شخ الم نواب شاه: نعمان ايوب المهمير پورغاص: مريم كفيان المهم مركودها: شاه زيب على جث -



## بلاعثوال كهافى كانعامات

ہرردنونہال اکوبرہ اوس جناب محمد ذوالقرنین خان کی بلاعنوان انعای کہانی شان کی بلاعنوان انعای کہانی شائع ہوئی تھی۔اس کہانی کے بہت اجھے اجھے عنوانات موصول ہوئے۔کمیٹی نے بہت نور کرکے تین اچھے عنوانات کا انتخاب کیا ہے، جومختلف جگہوں سے نونہالوں نے بھیجے ہیں۔تفصیل درج ذیل ہے:

ا۔ بےداغ منصوب : تحریم خان، تارتھ کراچی

ال شهات محدأ سيد فالد، ملتان

سو\_ بہترین انتقام : أم بانی معین ولا ہور

﴿ چند اور اجھے اچھے عنوانات ﴾

دا نادشمن \_ نہلے پیرد ہلا \_انصاف کی جیت \_ باہمت با کمال \_ مرکمہ میں میں میں میں اعقا

انوکھی ترکیب ۔ ذہانت کی جیت ۔ ولیرعقل مند۔

خطرناک مہم عقل کا دار۔انو کھی شرط۔احمق با دشاہ

ان نونہالوں نے بھی ہمیں اچھے اچھے عنوا نات بھیجے

مه کراچی: احد رضا، جلال الدین اسد، طاهر مقصود، محد عثمان خان بمحسن محد اشرف، احسن محمد اشرف، احسن محمد اشرف، محمد و قاص علی ، محمد معین الدین غوری ، محمد اولیس امیر احمد ، بها در ، احمد حسین ، طلحه سلطان شمشیرعلی ، محمد اختر حیات خان ، فضل قیوم خان ، فضل و و و د خان ، صفی

# 

= Color Plans

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رہج الگسیشن ∜ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی ہی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسیے کمانے

کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں مصاحرات کو ویسے سائٹ کالناک دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



الله، كامران كُل آ فريدي، بلال خان، محمد فهد الرحمن، اختشام شاه فيصل، على حسن محمد نواز، لبا به عمران خان، محبّ الله نديم، عشرة العين شيخ، مصامص شمشا دغوري، بإدبيه كاشف ، محد حسن نويد ، معاذ ا قبال ، بها نا ز ،محمد بلال صديقي ، ايم اختر اعوان ،سيد با ذل على اظهر،سيد شهظل على اظهر،اسا مه ملك، مريم بنت على ،الغم صابر،سيد عفا ن على جاويد، سیده جوبر بیه جا دید، سیده سالکه محبوب، سیده مریم محبوب، ارم حسن منیر خان، رینان علی ، اسراراحمد با بوز کی ، ملیحه عابد ،مجرحشمان بیگ ،سیده ابیههٔ حسن ، جون رضا ، کوئل فاطمه الله بخش، ايمان داوُر، مسكان فاطمه، محمد بلال مصطفیٰ قريش، زهره شفيق، محمد ابراهيم، ذيثان احمر، رضي الله خان، عاليه ذوالفقار، نورحفيظ ، تبلي احمد، عريشه حامد، فهد فداحسین، ربیعه علی،محر شیراز انصاری، رشنا جمال الدین،عمیر رفیق،سیدمحس علی، عليز وسهيل،سيدمجرمويٰ، فاطمه احسان، معاذ اسحاق، لاريب امان الله، آسيه جاويد. احمد يشيخ ، علينا اختر ، ثناء الله ، ثمن عائشه ، اسا ارشد ، سميعه تو قير ، مهوش حسين ، تابنده آ فتأب ،عروج عباس مونی ،رضوان ملک امان الله،محمداحسن حسین اعوان ،محمدا ذیان خان 🛠 لا مور: عبدالله، عطيه جليل، ما بين صاحت، مهر رحمن، عتيق رياض، حافظه انشرح خالد بث،عبدالله عامر،حمزه مهيل،عبدالجبار رومي انصاري،عبدالله منصور، مقدس غفور 🛠 حيدرة بإد: زرشت نغيم، زارا خان، عا نَشه اليمن عبدالله، ميمونه بنت ضرب الله بلوج، شيرونيه ثنا، بي لي ممير بتول الله بخش سعيدي، مريم كاشف، ماه رخ، فائز احد صدیقی کم پسنی: جنید واحد، سیم واحد، سسی تنی شیراز شریف ، میران تنی \_

ر ما قالله الله و و نوال ۱۱۸ و سمير ۱۱۸ عيسوی

الله املام آباد: عنيزه بارون، زينب جبين، محدشهير، دانيال احمد المحمير يورخاص: فريحه فاطمه، سيدميثم عباس شاه ،محمد تو قير، زبير احد بملاسكهر: سميه وسيم ، فلزا مهر، وجيه مجيد، طو بيٰ سلمان، عا مُنته تزين، بشريُ محمد محمود شيخ 🖈 نظانه صاحب: ملا مُكه قا درى، صوفيه شابد الله الله الله المكان المجم المعديد كوثر مغل المحار اوليندى: فاطمه سحر شفیق ،مقدس چومدری ،علی حسن ، ملک مجراحسن 🛠 نوشهرو فیروز: ریان آصف خانزا ده را جپوت ،سفیان آصف خانزاده را جبوت ، نازیه بهل ۴۶ **نواب شاه: فراز ایوب** ، ارم بلوچ محد رفیق، حمزهِ امجد، ١٦٠ ملتان: ابيحه نا قب، ايمن فاطمه، محمد سبحان عابد 🖈 بهاول نگر: عروشه جاوید، محد احمد جوا دگل جگنو، تحریم یونس 🏠 بهاول بور: محد فراز اخرَ ، محد ننگیب مسرت ۱۵ پیثاور: محمر حمدان ۱۵ و هر کی: سیماب آصف ۱۵ گوجرانواله: احمد خالد 🛠 ميا نوالي: تجم الصباح 🌣 خوشاب: مريم ناياب 🏗 کهوينه: محمد بإشمي خان 🖈 ميريور ما تقيلو: آصف بوز دارا الهوم الري: مومنه خالد 🖈 جِفنگ صدر: محمد بلال يوسف 🖈 خانيوال: محد دانش كريم 🏗 جهلم: سيمال كوژ 🏗 شكار پور: راشد منهاس بهنويه مظفر گڙھ. پرنس سلمان پوسف سميجه 🛠 منڈو قيمر: ماٻين 🌣 شيخو پوره: محمد احسان الحق ١٨ وره غازي خان: رفيق احمد ناز ١٠٠٠ سانكهم: عليزه ناز منصوري الدين - المن أباد: اصفىٰ كمبوه المكال : صلاح الدين -

الوابرا ل لق ئ ڙو خوش \_شا دال \_ بیا ہوا۔ کٹا ہوا۔ چورا۔ریزہ۔ أخك آنسو-قطره-شوا-دل د کھانا ۔ تکلیف دینا نظلم دستم ،ایڈ ارہانی ۔ راز دار دوست بهم دم بهم راز \_ دا نا کی عقل مندی میجه داری \_ راست فمنادي یکا ہے والا ۔اعلان کرنے دالا۔ ڈاھنڈور جی ۔ ملعون الغن كياكيا مردود - نكالا موا ـ سانحر کی جمع و حادثات \_ حالات \_ دا قعات \_ سُواحٌ جره در کرات عابر کرنا۔ إعجاز مفلنی کنگ دی - تا داوی - تهی دست -أفلاس قبوه یہ بودے کاتم (ق) ہے تھون کر اور جانے کی طرح ول دے کر ہے ہیں۔ عام الور پر بغیر دورہ کی جا ہے کو بنیا در کهاموا بنیا در کینے کی جگہ جس کر کی جر کی بنامو۔ ملني ا مُ بُ نِ ي كى بات كے معلق روشن ڈالنا رائے ظاہر كرنا۔ ت ب ص ر ه نفتر ونظر \_تشريح \_ کما کے ت مّاكت حیب ۔ جاموش ۔ بے حص و حرات ۔ رہم بخو ہ 1-10 × الما مد مدردتونهال Recitor